

يَعْ الْعِيْدُ الْمِيْدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعِلِيدُ الْمُعِمِيدُ الْمُعِمِيدُ الْمُعِمِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُعْلِيدُ الْمُع المالية المالي المالي المالية خالف المرابع ا برظلمتیں ٹیونٹی اُس کے حال سے! ن صفات عمم نے اس خوش خصال ہے صَلاَة الله كَا وَالت يراوراس كَي آل مِ!



خليفه عبدالحكيم

# مطبوعات أداره لقافت كسلاميم

ادار، نقاف اسلامی مورخیال کی از مرز قشار کی جائے اور مہ بنایا می خون سے فائم کی اگر نظا کہ دورہا خرکے بدلتے ہوئے مالات کے مطابق اسلامی فکر وخیال کی از مرز قشار کی جائے اور مہ بنایا مائے کہ اسلام نے بنا دی اصولوں کو موجود و محالات برکس طرح منطبق کی مارے کی ایساسکت ہیں۔ برادارہ اسلام کا ایک عالم کی برادر موجود کی وجر سے اسلام کے روحانی تصویرے اس کی عبین ضدیں، اور دورمری طرف اس خربی تنگ نظری کا از الرکیا جائے سے سے اسلام کی توانین کے زمانی اور مرکانی عناصر و تفصلات کو مجی دین فرادو ہے و باسے ۔ ادرجس کا انجام بر مبراکد اسلام ایک منظر کی وین کے بجائے ایک ما مدند مہرب بن گیا ۔ اس ادارہ کی بنیا وی عقیدہ یہ ہے کہ اسلام ایک ارتباط مائی مورخیا سے میسیس کی بنیا ویں اٹن اور مافا بن نغیر ہیں میکن جس کے موانی اور میں اور نا خابل ایس کا مولوں پر مبری موجود میں اور میں میں ارتباط کے اساسی تصویرات اور کھیا شروجود موا در بر ارتبارا انہی خطر طربر مرسوری اسلام میں مامنے کی اوری کو ایک کو بات کی بوری کو ایس موجود موا در بر ارتبارا انہی خطر طربر مرسوری کو اسلام کے متعبین کر دو ہیں۔

سكريم وادأه تقافت الماميد كلب دود - لامور

ارسرب

MA

يود صرى مح ظعرالت عال واكثر فال كرون مام واكثر مرسط المندرس واكرام زف شاخت والشرير فاروليوس واكثرلوني مارسينو غليفه مكمم كى صدافت شعارى والطرصا وق بصازا ومتفق والرامرك بتعمن اكتان كالك متناز فاضل مشيخ على كاشف الغطار الك باكال تخصيت كل افتياني كفتا و يروفسررت راحرص يفي واكرع تربه-انس عطيه داکو طبیقه عبدالحکیم مرحوم فاکٹر طبیقه عبدالحکیم مرحوم خلیفه صاحب کی مرز ارسخند بروفليسرام - الم تترلي بروفنسر فاضى مجداسم عبدالرحمن تضيا في صاحب فليغظيم كامحله

| 6,7                   | المرسدعبدالند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | واكثر خليفه كامكيا نداوب                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| st.                   | مروفسر حداحدخال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فليفه مرحوم كى علمى زندگى                |
| 54                    | لشراحد كحار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فليفه صاحب كي على فدرات                  |
| 44                    | والأعبرالحميرع فاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ملىغ عدالحكم ابرانس                      |
| 21                    | ير وفلسر فالدول خال مشرواني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | على غد على المركز الما ودكن من قبام      |
| 24                    | واكر الرسف حسن خال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | واكر خليفه عب الحكم كي ما ومس            |
| 44                    | والطرانورانبال قريتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فلمغرضات كازندكى كالاوكاردور             |
| AM                    | بالم فدنج عليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رفتی زندگی کی ما وس                      |
| 14                    | سگم ضریحه میم<br>در اکثر محکمیت کاظمی<br>داکشر محکمیت کاظمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ماكسان كالمعظم ترين فرزند                |
| 91"                   | بالم رفيعير ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المعدوالدكي باوس                         |
| 44                    | بمكم جهال را شامبنوانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فليغرصا حب مرحوم                         |
| 1                     | رئاس احر معفري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مبركاروال                                |
| 1.0                   | رونسرخمودا حم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مردوروش                                  |
| 1-4                   | عرصيف ندوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مردم كي محرفهال                          |
| III                   | بروفسيم طهرالدين صاريقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فلنفرصاحت فيمىعقائد                      |
| (IA                   | فرى لىند كة اسبط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خلف خکم کے بن ہی خالات                   |
| 114                   | مي حيف المادوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | روض خيال مفكر                            |
| irr                   | واكثر عبدالسلام خورشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اس كى ما تول من كلون كى خوتىبو           |
| 174                   | محد وارمش صاحب کامل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بيلى أور آخرى الأقات                     |
| 174                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مطبوعات اداره                            |
| Street, and the land. | Mary College Co. Physiological College | AT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I |

مقام اشاعت كلب رو د . لا مور

مطبوعه الخبن حاميت اسلام يريس لامور

لما بع نامتر شا برصين رزا قي

#### "اثرات

قائد نطیفه عبد الحکیم مرحوم کی شخصیت می مجھالیں دلکتی اورجا فیبیت تھی ، ان کے اوصا ب حمیدہ نے ان کو اس قدار ہر دلارز بنا دیا تھا ، اوارہ کا ہردکن فراقی طورسے جمی ان سے اٹنا ڈیا وہ فریب تقالدفہ بنی و فکری اهندبار سے ہم سب ان سے اس صداکہ بندا تر ہوئے ہیں کہ ہمارے دلول میں ان کی یاد ہمیشہ ٹا فہ رمنی ہے اور ہم ان کی کو ہر ہر قدم بر محموس کرنے ہیں۔ یول تو بدادارہ اور تقافت "کا ہر شارہ ا بیفے موسس کی یا و تا ذر مکر نے کے بلے کو فی جا در اس کے بلے کو فی خاص مند کو بر برادارہ اور تقافت "کا ہر شارہ اور تقافت" کا ہر شارہ اور تفور کی موجوم سے اپنی عفیدت فل ہر کرنے اور ان کے متعاق محملات مالک کے مثا زمفکروں کے تا ترات بیش کرنے کی خرص سے ہم نے بیٹے صوصی شمارہ مرتب کیا ہے۔ اور ہم کو ت شن کریں کے مثا زمفکروں کے تا ترات بیش کرنے مند اور فراتی اور صافت کے مقاف مال کے مقافت میں وقت اور فراتی اور منا میں شائع ہرنے دہیں جوم ہوم کی شخصیت اور فراتی اور صافت کے مقاف ہون کے اور ان کے افراد و نظر یا ت اور علی وو بنی فد مات بر بھی روشنی ڈالی سکیں۔

علاوہ ال المان اور علی اور می و می مدمات برجی روسی والی سائیں ۔

فلیفہ صاحب مرحوم کی زندگی کوئٹن اہم حصول میں تقییم کیا جاسکتا ہے۔ پہلا دور طالب علی کا زمانہ ہے جواسائیم

ہائی اسکول سے شروع ہوکرایم ۔ اے ۔ او کہ لیے ملا گڈہ اور سین ہے اسلیفن کا لیے و بی میں اعلیٰ تعلیم کی کمیل برختم موا۔

اس زمانہ میں ظیفہ صاحب ایک ذبین طالب علم سے بیان مقرراور خش گوشا عربی چیشت سے دوسرے زمام طلباسے میں ناز دہم جو سکتا ہے۔ دوسراور و میں بالد حصور کا نام طلباسے میں بالد حصور کا اور میں خارج میں بالد حصور کا اور کی میں اور و کی بیان مقرراور خش کی دار کوئی میں دارہ علی مصور فیات جاسے خارج میں اور اسلامی کی دارہ کی کوئری کی ۔ یہ زمانہ واقعی میں فار میں کا خشکوار شرین کا خوشکوار شرین کی میں فار میں اس دور سے متعلق مضامین سے بیریتہ علیہ ہے کہ بیزمانہ واقعی کی فار میں اور اور کی کوئر کی کا نتیسرا آ ور آخری دور پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا اور یہ ادارہ تھا فت کور دیا گئی کوئری کا نیس اور دیا ہوا ہو کہ مقاد میں اسلامیہ کی ڈائر کی کا نتیسرا آ ور آخری دور پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا اور یہ ادارہ تھا فت ادر و کی کوئر کی کا نتیسرا آ ور آخری دور پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا اور یہ ادارہ تھا فت ادر ترکسی کوئر کوئر کی کا ندیسرا آ ور آخری دور پاکستان بننے کے بعد شروع ہوا اور یہ ادارہ تھا فت ادر و کی گھا ہم ترمن کوئر کوئر کی کا زندگی کا تیس اور میں اور میں کا دور کھی تا تھا ادر ڈائر کی کا ذرائر کی کا ذرائر کی کوئر کی گھا ہم ترمن دور کی کوئر کرنے کی دید کر کی دیان کی ڈندگی کا ایم ترمن دور کی کا اور کی کے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کی ڈندگی کا ایم ترمن

ودر تقارای زمانے میں ان کے قلم کے ہو ہر کھلے۔ اور انہوں نے السی کتابیں اور مقالے لکھے جوج دیکم افکار کی تاریخ

میں ایک روخن ترین باب کرچندیت رکھتے ہیں۔

میں ما بھی بردا کی جائے اور اسلام کے عالمکہ اور ترتی بغیر اصول ساری و نبا کے سامنے اس کا قدرول اور هری تعافی میں ہم آ ہنگی بیدا کی جائے۔

میں ہم آ ہنگی بیدا کی جائے۔ اور اسلام کے عالمکہ اور ترتی بغیر اصول ساری و نبا کے سامنے اس کوج بیش کے جائیں کہ سلام ایک ساکن و جائد مذہب بج بجائے ایک متح ک وین اور جائ بختی قوت ناست مو۔ اس مقصد کو این و تو ترید دولوں اپنی تحریر میں اور اسلام کی تعیقی اور اعلی تغییر میں بیش کریں ۔ چنا بخرانموں نے فیشلف موالک میں مذہبی اور علمی میا متح مت و اور اعلی تغییر میں بیش کریں ۔ چنا بخرانموں نے فیشلف موالک میں مذہبی اور علمی میا میا ہوں کے بارے میں طرح طوح میا تو اسلام کے بارے میں طرح طوح میا تو اسلام کے بارے میں طرح طوح میا تو اسلام کے بارے میں طرح طوح اسلام کے بارے میں طرح الموں نے فیشلف کی وجہ سے سلانوں اور میں بیرا میں اور ما دوست اور الحاد کی قوتوں کا متحدہ طور پر متعالم کر اس خالی سے خلو فی میں اور ما دوست اور الحاد کی قوتوں کا متحدہ طور پر متعالم کر اس خلاصات خلید خوالی میں اور ما دوست اور الحاد کی قوتوں کا متحدہ طور پر متعالم کر اس خلید میں اور ما دوست اور الحاد کی قوتوں کا متحدہ طور پر متعالم کر اس معالم اسے متحاد میں اور ما دوست اور اور اور سے اور الحاد کی قوتوں کا متحدہ طور پر متعالم کی متحدہ خوالی سے خلید و صور کے برا الم کی متحدہ خوالی کے متحدہ کی در مدل کے متحد کی متحدہ کی در مدل کے متحدہ کی متحدہ کی در مدل کے متحدہ کی متحدہ کی متحدہ کی متحدہ کی در مدل کے متحدہ کی متحدہ کی متحدہ کی متحدہ کی متحدہ ک

اس تماره کے مضمون کا ر

خلیغ نمبر میں ان لوگوں کے مضامین اور ٹاٹران ٹیا کے کیے گئے ہیں جو خلیفہ صاحب ذاتی طور برخوب وا فقت سے ان میں مرحوم کے قریبی زرتہ وار تھی ہیں اور برانے و وسٹ بھی اور و ،غیر ملی احبا ب بھی جوامر کمیے کے طویل دورو ' تھے۔ ان میں مرحوم کے قریبی زرتہ وار تھی ہیں اور برانے و وسٹ بھی اور و ،غیر ملی احبا ب بھی جوامر کمیے کے طویل دورو حرون کی مسلم میسی مرد تمر، اور لا میور کی اسلامی مجلس ، اکر و میں ان سے بخوبی وا فقت ہوئے۔ ان کا بہت مختصر سانھا دف

رری ہیں ہے۔ جناب اخر حبین صاحب ترقبات والحلامات کے وزیر میں بجب خلیفہ صاحب کا انتقال موانواختر حین صاحب مغربی پاکستان کے گورنز تھے اور انہوں نے ادارہ کے نام یہ تعزیبی بیام ارسال فر ما باتھا۔ جناب جب ب الرحن صاحب پاکستان کے وزیر تعلیم میں۔ انہوں نے خلیفہ صاحب کی و فات برحن تا تراث کا اظہار فر ایا تھا

دوشائع كيمارسيمين-

جناب عنظفرالندخال بين الاقوامى عدالت أكر مدرس بيدياك ان كدور منارج تقع جليد فصاحب مرحوم سعان كى دوستي اس وست

مروق حب دونوں کالج میں مرصفے تھے۔

مروفعية راشداه صديقي منم ونبور كالملكة همي أدود كيروفعيسر تقع - الك متناز نرين أوني تحفيت اوراك كيرتهرت كے الك من بروفعية رائم - اير مشرك باكتان كے ايك متناز فلسفى ميں على كوره مي فلسفہ كے بروفدية تقے - اب ادار أن نقافت اسلاميہ لام بور

کے وارکٹریس-

پر وفیسے فاضی تحراسلم کراچی یو نبور سمی فلسفہ اور نفسیات کے پر وفیسے ہیں۔ جناب عبدالرحمٰن جنائی پاکستان کے نامور مصوّر ہیں یفلیفہ صاحب کجین کے دوست اور ہم محلر تھے۔ ڈاکٹر سیزعبدالند پاکستان کے ایک متیاز نرین فاصل اور صنفت ہیں۔اوزشل کالبج لاہور کے پرنسیل ہیں۔ پر وفیسے جمیدا حرفال اسلامیہ کالبج لامور کے پرنسیل ہیں۔خلیفہ صاحب شاگر درہ چکے ہیں۔ ان کے یہ تا ترات مُڈلود پاکستان لامور سے نشر کیے گئے تھے۔

جناب بنراحر والدادارة تقافت اسلاميه كے رفیق ، مجلز اقبال كے نائب مدیر اور مصنف میں۔ جناب بارون خال متروانی مبندوسنان كے نامور نار بخ وال محقق اور مصنف میں یفتانیہ او نیور کئی میں شعبۂ تاریخ کے صدراہ افغام کالمج حدراً اوا دائیکاوع مک کالمج دہا کے برنسیل تھے۔ واکور میں صین مال ملم یو نبود کی علیک دھے کے برو واکس جانسا ہیں عثمانیہ یو نبود کی میں تعبد اربی کے صدر نتھے۔اروو اور انگریزی میں متعدد کتابول کے مصنصف ہیں ۔

واکوراف بالذراف بالذرینی پاکشان کے سہور ماہر معانسیات ہیں بیٹا نیر لو مورکی میں شعبہ معانسیات کے صدر تھے۔
واکٹر عبد ہی دعرفانی ایران میں پاکشانی سفارت خانہ کے نقافتی مشر ہیں۔ نتران کے علی واد بی صفول میں بہت معبول ہیں۔
بیکر خدر بی حکم خلیفہ معاصب مرحوم کی رفیقہ تھیات ہیں۔ ای شمارہ کے لیے اپنے نامور شوہر کے کیے حالات فلمبند کیے ہیں۔
واکٹر کی کیسنہ کا علی ایران کی ایک مشہور علم دوست اور دوشن خیال خالون ہیں جنہوں نے ملیفہ صاحب کی وحوت بر مواقع کی مارہ کی ایک میں مواقع کی مورث کی بات ہیں۔
موافل کے میں مغربی پاکستان کی ور مرکما تھا۔ واکٹر کی طحی نیران کی پاکستان ایران نقافتی انجمن کی بانی ہیں۔
میکم وفید چسن خلیفہ صاحب کی معاجر اوری ہیں۔ سندھ لو نیورش میں نفشیات کی پر وفیسر ہیں۔
میکم جہاں اوا شام منواز باکستان کی ایک نہایت مثنا زاور نامورخانوں ہیں جنہوں نے کی کئر کمول اور معامشر تی اصلاح کے کاموں میں ہیں تشیہ نہا بال محصد کیا جھے۔

بناب رئیس احرجیزی اوار او تقافت اسلامیه که دفیق اور ایک شهورومعرو ن مصنف بین -پروفیسر ضیخ محمر واحد آزاد کشمیر مین گورنمندش می لیج داولا کو م سے پرنسپل بین -مولانا محرحنیف ندوی اوار او تقافت اسلامیه کے دفیق اور ایک متنازعا لم اور مصنف ہیں -پروفیسر منظر الدین حد نقی پہلے اواد او تقافت اسلامیہ سے وابستہ تھے ۔ اب سندھ او نیور انی میں تا رہے کے پروفیسر میں

متعد و کتابوں کے مصنف ہیں۔ مولا فاعر محیفر اوری اوار و تعافت اسلام یہ کے رفیق اور ایک روشن خیال عالم اور فقیہ ہیں کئی کتا بول کے مصنف ہیں ڈواکٹر عبدالسلام مؤرشید پنجا ہے و نبور سمی میں صحافت ہے یہ وفلیہ اور کئی کتا بول کے مصنف ہیں۔

جناب عمدوارث کامل لامبور کے امک صحافی اور مصنف ہیں۔ مذکورہ بالااصحاب میں سے ڈاکٹر کردن ہام ، ڈاکٹر شاحنت ، ڈاکٹر مارسینو، ڈاکٹر لیوس اور ڈاکٹر سفق بین والاقوامی اسلامی مجلنب مذاکرہ میں شرکت کے بید دسمبر دہ 19ء میں لامبور بھی آئے تھے۔

#### 

۔ بید داکر طید عبد الحکیم صاحب موجوم کا آخری معنون بیرجو انہوں نے معنوات سے ایک مفتہ قبل نعافت کے بیے کھی اخلافوس بہتے کرائ کی دوہری قبط کمل نام مکن معنون کھنے سے قبل ذائوں نے کچے عنوا ذات قلیدند کے تقے جن سے براندازہ موسکت ہے کہ دوائی مفالے میں کیا کچے مکمون جا ہے تھے تھے۔ حنوا ذات کی یہ فہرست معنون کے آبونی ورج کردی گئی ہے۔

المنان کی کوناکون منطق بغیر خطق اور نعبیاتی تعربین کی کئی ہیں۔ ایک عام تولیت ہومنطق کی کہ بول میں ملتی ہے وہ معربی ایک عام تولید ہومنطق کی کہ بول میں ملتی ہے وہ اس کے سعی عقل وا لاحوان سلتہ اس کور اس کے معنی عقل وا لاحوان سلتہ اس کور اس کے معنی عقل وا لاحوان سلتہ کی میں انسان کی دیگر اور شدید میں کواب جدر نفسیات اس کو حوان حافل و مستد کو در گری ہے اور یقیل میں ہوت ہے ۔ خاہر ہے کر ہے کہ اور عیوان نہیں کونا - اس لیے برانسان دامندل کی الب بیند کر آب اس کی ماقعا ہوتا ہے ۔ خاہر ہے کر ہے کہ اس کو کی اور عیوان نہیں کونا - اس لیے برانسان کی ایک المنان کی اور عیوان نہیں کونا - اس لیے برانسان کی ایک تولید اس کی ایک تولید اس کور کہ سکتا اور سے والاحوان ہیں کونا ہوتا ہو ان اس کو کہ اس کو کہ اس کو کی حوال نہیں کہ اس کو کہ کو کہ اس کو کہ اس کو کہ اس کو کہ کہ اس کو کہ کہ اس کو کہ اس کو کہ کہ اس کو کہ اس کی کہ کو کہ اس کی کہ کو کہ اس کو کہ کو کہ اس کی کہ کو کہ کہ کو کہ

ان ان کی آئی می اکثر کردی سے اور کا سے انسان کی اور کا سے انسان کوری میکن میرے وین میں اکثر کوری ہے اور دو ایس انسان کی آئی میں اکثر کرنے والا مسجوان ہے ایکن اور صوال میں برحیاست و کھائی نہیں ویشی وحث ہے اور نے ترین اور افر سے انسان کو کرنے ویٹر ان کی خبر ہے اگر برندیوں کے میم اسے کسی نہ کسی چیز یا محلون کی بوجا ہی کرتے و کیمتے ہیں۔ وہ کھی موجود کی اج جا کرتا ہے اور کھی موہوم کو نعمور میں موجو دبنا کر لوجا ہے۔ انسان اپنی تمام زندگی میں بیم ورجا کاشکار رہتا ہے۔ سے کہی دو فہیں نظرت کے مظام رسے بخا کوئٹر سے بیٹے کی کوشٹ ٹی میں ان کی بوجا کرتا ہے اس کھی نوائنی اور اسے کہی تورملتی جلتی انسان کی ایک رتقر بھٹ بھی موسکتی ہے کہ انسان صاحب ایران مارے بیان مستحد ہے انسان کی ایک رتقر بھٹ بھی موسکتی ہے کہ انسان صاحب ایران میں ہے۔ انسان کی رتقر بھٹ بھی کہیں نظر سے نہیں گڑوی گڑم مستحقہ بین کہ یہ تفر بھٹ بھی اس کی اساسی قطرت کی صحیح عرکا سی کی ہے۔ بہ خیال کی فدر وضاحت طلب ہے۔

ابیان کا ایک جیجے اور ساوہ مغوم ہے ہے کہی ایسی حقیقت کو بچے مان ہور حرف کسی فرو کے انفرادی بخر ہے ہے مجاؤ اوراس کے عوصات سے اورام و بخراج اعلی طور ہو وہ معیقت کسی کا حتی تجربہ نرمو۔ مختصراً یوں کہنے کہ ابیان کے مغرم میں انڈی ہام داخل ہے کہ ابیان کسی خرم کا بھی جو وہ ایمان بافسیں بکر افران ہے دیکھنے والاحوان ہی نہیں بکر اور طرح کا در اس کے برح بر برحائی کو تسلیم کرنے والاحوان ہے مطرح کے معبود بھی وہ اسی جذبہ ایمانی کی وجرسے از انتہا ہے اور طرح کے معبود بھی وہ اسی جذبہ ایمانی کی وجرسے از انتہا ہے اور طرح کرے معاصد وغایات و نفسی العین بھی وہ اسی مبیلان کی برولت بنا تا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کرد و محفی حاصر سے کرم مطمئن نہیں جہ اور کم عدم میں ہے لیکن پر ارزوا س کے معاصد و الب تد نہ ہو۔ انسان البی ارزو و ک کے صوت پذیہ کو کم میں باران دوے سے اگر اس کے محتورہ جائے والب تد نہ ہو۔ انسان البی ارزو و ک کے صوت پذیہ کو کم میں ایمان کا موراس کی استوار می نے اسان البی از و کو کہ کی انسانی موجود وہ حالت میں وکھائی نہیں دریتے لیکن انسانی وزنعا کی تمام تاریخ اس کی شاہر ہے کہ اسیاب ایمان کے استقال اور اس کی استوار می نے اساب ایمان ایمان کی مقام تاریخ اس کی استوار می نے اساب و جدورہ حالت میں دکھائی نہیں دریتے کی اسیاب ایمان ایک تعلی تھی تو مت ہے۔ اس کی ظرف سے یہ کہ سے کہ اس کی استوار می نے اساب ایمان ایک تعلی تھی تھی تھیں ہے۔ مساکر دیکے۔ اس کی ظرف کے اس کی استوار می نے اساب ایمان کی استوار می نے اساب ایمان ایک تعلی تھی تھی تھی تھیں ہے۔

جہانے انسان ہی کوصاحب ایمان بہتی کہا ہے دیکن اگر بنظر غائر و کھا جائے تریہ حقیقت آشکاد ہوتی ہے کہ جوافی از ندگی میں کا دسنے اسٹے کی طوف ارتعالیمان ہی کی ہدولت ہوا ہے۔ زندگی کھی اوی ارباب والات سے پا برنجے راور میں ان میں ایمین کیا ہے۔ ان میں ان میں سے بن کی علامت و معلول کے ذندال میں امیر نہیں دہی ۔ حیا تبات میں جن حکا د نے ارتعا رکا نظر یہ بیش کیا ہے ان میں سے بن اس کے خاکی ہیں کہ حشرات و چرند و برند میں بھی ارتعائے حیا ت نے جوانقلابی قدم الملائے ہیں ان کی وجو بعض فارجی اسباب کہ جع ہونا یا محول کی فیباضی نہتی بلکہ اس امر پر غیر شعوری ایمان تھا کہ بلند تر زندگی میکن الوجود ہے۔ اسلامی ایمین میں ارتعائے جوانسان ہوتی ہیں جنوں نے وضاحت کے ساتھ یہ نظر یہ بیش کیا کہ ارتعائے حیات خود قالب آفریں ہے ۔ ع قالب ازما ہمست نزدگی کسی مرحلے ہیں جی قالب ازما ہمست فلا تی بیداکرتا اور ارزو کے مستور کو شیطے ظہور پر لا تا ہے۔ نزدگی کسی مرحلے ہیں جو تو تا نہ اور اجماد تی جی آئی ہداکرتا اور ارزو کے مستور کو شیطے ظہور پر لا تا ہے۔ نظر دیے میت اسے وہ عشق کتے ہیں۔ یہ عشق وجمان حیات خود کے سے انسان تک جو تو تا زندگی کو اوپر اجھاد تی جی آئی ہے اسے وہ عشق کتے ہیں۔ یہ عشق وجمان حیات کا قدے ہیں۔ یہ عشق وجمان حیات کی ایک ہو ایک اوپر اجھاد تی جی آئی ہے اسے وہ عشق کتے ہیں۔ یہ عشق وجمان حیات

بی ہے اور ایمان حیات بھی۔ اور کو حیات نباتی کا کچھ تجربہ نہ تھا لیکن اس کا جذبہ ارتقا ایمان آفرین تھی کہ بلند ترمہتی ہے دابطہ پر لکر کے میں وہ کچھ موسکتا ہوں جو ابھی میرسے وہم دکھان میں نہیں آتا لیکن ایسا ہم نافقتی ہے موانا روم نر دبان حیات بر پایہ بہ با یہ جڑمتی ہوئی زندگی کو دیکھتے موسکے سرائمان رکھتے ہیں کہ عرائے روم نا الناس خور می نا النوم جس می نے بی حیات ما صروف اپنی منزل بھی لیا اور آئندہ کے نا قابل بیان مکتات کو موجو و بنانے پر فیش د کیا ایمان کی موجود و انسان کی دجسے اس کی ترقی رک گئے۔ مارف لوی نے کئی مرتبراس ایقان کو فرمن نشین کر انے کی کو مشش کی ہے دب کرموجود و انسان بی ایک عبوری غلوق ہے ایموانیت اور فرق الانسان کی طوف عبور کرنے کے لیے ایک براہ ہے جب ان سے کھا گیا کہ میں جو رہ انسان کی طوف عبور کرنے کے لیے ایک براہے جب ان اس کے کئی تھور ہا دے فرمن میں اس کی اردو ہے اور اس کے ایک ایمان کی موجود و انسانی زندگی میں جو صور ہے جیات ابھی محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کے محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کے محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کے محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کے محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کے محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کے محقق نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کھی تھوت نسیں جھے اس کی اردو ہے اور اس کھی تھوت نسیں ایک کو تی موروں نسی کھی اس کی اردو ہے اور اس کھی تھوت نسیں جھی اس کی اردو ہے اور اس کھی تھوت نسیں ایکان دیکھتا ہوں و

وی شخ باجراع می گفت گرفت کروام و دولولم وانسام آرده این مردا و رخم بزداند آردوست می صفح کرفت شرمدا و رخم بزداند آردوست کفتم کرفا فت ی شودانم آردوست کفتم کرفا فت ی شودانم آردو

مولانانے کی مگراس کی تشریح کی ہے کورندگی کی دمیع تر اود بلند ترسطے کو کوئی واسمے تصوّر س بلند ترسطے پر بینجے کے بینہ مکن نمیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال مادون دوجی نے یہ وہی ہے کردم کے اندواگر جنین محص اپنے موجو وہ جر بر حیات سے استدلال کرے تواس کے لیے اس حقیقت کا قائل ہونا محال ہو کہ فئم مادرسے باہرائی عظیم النان عالم احد لا محد دوگوناگری کی ونیا ہے جس کے مقابلے میں ہیں موجو وہ مالت میں ایک تنگ وتاریک زندال میں نمیر موں۔ نویسے ای استدلال کی جدولت باہر نمیں آتا بلکر زندگی کی دسمت کوشی کا ایک ایمان عظم اس کو دسے ترعالم میں لے اس اس جہال پہنچ کر تجرباس خیر شعوری ایمان کی تصدولی کر تاہے۔ اس سے مولانا یہ استدلال کرتے ہیں کریے ذاب کی تصدیری کرتا ہے۔ اس سے مولانا یہ استدلال کرتے ہیں کریے ذاب وہ کہ باوجو وہ کہ برح وہ اس کے باوجو وہ کہ برح کی تصور ماصل ہو سکتا ہے۔ اس سے مفر ان فی موجو وہ سے جو میں گرائے تعدور ماصل ہو سکتا ہے۔ اس میں ان ان وہ کے اندر یہ ایمان مغربے کرجیات کا مقام کی دیمی ان وہ کی ایک ایمان مقید کرسکتے ہیں اور در مظام کی درخیر ہیں۔ ذاب وہ کے اندر یہ ایمان مغربے کرجیات کا مقام کی درخیر ہیں۔ درکان میں عبوس نہیں ہو رکھا۔ تر آن کرم نے ای حقیقت کی طوف اس آبد ہیں ان میں میک ہوں ان کر ایمان میں جو دو تو وہ سے باہر نہیں کی ایمی سے دی درک ایمان کی ایمی سے کہ کے دو النفس خواس ڈندال میں عبوس نہیں مورکھا۔ تر آن کرم نے ای حقیقت کی طوف اس آبان میں مورکھا۔ تر آن کرم نے ای حقیقت کی طوف اس آبان میں مورکھا۔ تر آن کرم نے ای حقیقت کی طوف اس آبان میں مورکھا۔ تر آن کرم نے ای حقیقت کی طوف اس آبان میں مورکھا ہو کہ کیا سے کہ لے محتر جن والمن تر ان صورو و قبود سے باہر نہیں کیل سکتے ،

ا مین گرو فاجن والس اگرم میں یہ سکت بھے کرم اسافر فادر او بین کے اسمافر فادر او بین کے اسمافر فادر او بین کے ا مدود سے باہر مل جا و تو یہ کوشش بھی کر دیجنو ۔ تم کمی سندها ف ملے يمعشر الجهاد الانش أن استطعتم ال شفال ول أمن الطار المسون والارمن فالقند ولا الد

ا کیا طور نے دربودہ کری شل کھی ایٹ می سے حیاں شاہ میں اور اس انجاد قات ہے کہ میں سے حیاں شاہ اور اس اور اس انجاد قات کے ایس اور اس اور آلات کی مختلے میں بار مور اس خیال کو کر دور کی مطلات اور آلات کی مختلے میں بکر مؤدان کی آفر بیش کرتی ہے مکم

منت نے کس عدی آس تعرین ادائیا ہے۔
منت نے کس عدی آس تعرین ادائیا ہے۔
منت نے کس عدی آس تعرین ادائیوی مقاریا فت

نبك كى منقارا وداس كے نگے كے سازنے نغرا فرین نہیں كی نگر شدت و وق سر دونے برساز دیا ہے ميكي اور قص نے دوق سر دونے برساز دیا ہے ميكي اور قص نے دوق سے دو وقع سے دو وقع سے دور وقع سے دائل ہے دائل سے دائل ہے دائل سے دائل ہے دور سائل مرصق مون وست سے دائل ہا تا ہا ہا تا ہا ہا تا ہا ہا تا ہے دور اس حقیقت کا ایقان سے جو عالم شماوت کے مقابلے میں ایسی کی مقابلے میں ایسی کی دور اس حقیقت کا ایقان سے جو عالم شماوت کے مقابلے میں ایسی کا تعدد در حقیقت ایمان دکھر کی تفری تو این کی و مقاصت ہے۔ فدائے دوم کو مثی سے میٹا یا ابتدا سے آت کی مقابلے میں کا تعدد در حقیقت ایمان دکھر کی تفری تو این کی و مقاصت ہے۔ فدائے دوم کو مثی سے میٹا یا ابتدا سے آت کی بھتے ہوئے۔

انسان ہیں وہ سب مئی ہی کے بنے ہوئے ہیں۔ گوشت الدمت، بڑی ایون سن می ہی سکے عناصر کی محک صورتين بن- تمام غذامئى سے بيدا بوتى ہے۔ مئى نبات بنى سے اور نبات كر حوانات برا كے اجزاس تبديل كردته بين-اننان جب ميزى كما تلب واكوشت كها تاب توبول تونايا بهت كريه فاك كوينالا فاك بي كهاريا معدان ملی کے بت کے اندر خلاق فطرت نے این رور صیات مونک وی مفضت فیا من ایک وی بردات لامتناسى زندكى شك مكتاب اوديا محدود قوتس اس ك اندر مضم مو تني سب طرح كدا يك ثمراً وروست المين تموسف سيربيج من مغرموا است والكر لمكات حيات كي مختلف صور تول كا نام ست و ملك اور لكر كالفظى ما وه الك بي سب ماروب رومی نے اپنے مفوفات میر افیر میں لا کرکواس مقل کل کا متنوع صورتیں قرازدیاہے جن کی بدوات جات و كائنات كالغم ونسق قام مصداس كى مثال إنول منديد وى معدك وم مع كى طوق محد وند مع من الكي الر ان سب كو تعبلا دیا ما سے تو تعنی موم مصموا مجرما مل نه موكا كيو مكران كي صورتس محن اعران سف سن الم برم المحرما تما- تعند أدم من مرميان كياك مي كد لما كمركومكم مواكرتم اس نوا فريده محلوق كر آك مرسليم كرو . خدا مك مطبع تو تم مو ہی نکین اب بحکم خدا اس کی بھی اطاعت کروجس میں رویح النی بھیو کی گئی ہے۔ اس مخلوق کی تقدیر ہے ہیں کہ وہ اس عالم ارصٰی میں نا مُب حق مبو۔ امُب حق کی اطاعت حق کی اطاعت کے اطاعت سے منا فی نہیں بلکہ بھی ظارم سبے۔ آدم کودی حیا متى بنانے كالب ناڭزېرتيج بېرىمى مېرسكتا تقباكروه اس اغتيار كاغلطامتعال كرے اور است تعمير حيات كى بجائے خريب میں صرف کرنے گئے۔ ما تکریا فطرمت کی قوتول کو اِنسان کا یہ بہلو دکھائی دبا کہ یہ ضاو پداکرسے گاکور خون ریزی کرسے گا اوراس مالت میں بندہ فر مال بروارنہ ہوگا۔انسان کی فطرت کا یہ بہلولی ایک حقیقت سے اس لیے مال کر کو جو تھے۔اس کے اندرنظر آیا وہ مجمعی علی ۔ نگرخلطی اس میں یہ تنمی کہ

عیب اوجار کیفتی منسرش نیز بگو اوم محیطم ومهر کے میاد فطرت مجبور کی گاموں سے پوشیدہ تھے۔ آفرینش آدم کے بلیغ اشعار میں ملامرا قبال نے اس شال کوموٹر انداز میں بنان کیا ہے

فطرت آشفت کراز فاک جهابی عجوم نودگرے بدائد درور آدم سے قبل کا مُنات بین کوئی ایسی مہتی نہ تھی جسے اپنے آپ کو بہا نے اور بھاڑنے کا اختیار ہو۔ بالفاظ ویگر دواکی حد تک اپنی تقدیر کی معار ہو۔ کسی مخلوق میں اپنی فات کا شور بھی نہتا۔ حرب صرورت شعوبہ ماحول جا خدادوں میں با باما تا تعالیکن اس سے آگے نہ شعوبہ ذات تھا اور زشعور حق رابتدائی اشغتگی کے بعد فعارت کی تو توں نے الماعت اُدم اس بے تبول کرئی کر علم اشیا وجود دات کی مولت اس کا سخر کما گنات ہونا ان پراشکار ہوگیا۔ تسخیر فطرت انسان

كالحفوص وظيفه محيات اطدوم تكريم أوم بيد

نظرت فی قویس اس تعظیم المین اس اورت کانما میره المین المین او جدگیا۔ اس کفر کی امین بھی قرآن کے قصر اُدم سے الت استان ہے۔ اس تعظیم المین اس اورت کانما میرہ استان ہے۔ اس نظر اس استان المین اس اور المین مظاہر برست ہے۔ اس نے آدم کو فقط اس نظر اس اور محمل کم دورت اس کے اندرادی مناصر سے دار اس کے مقال دور محمل کم ایک ایس مظاہر برست ہے۔ اس نے اور محمل کم بھی اورت اور محمل کا ایک اتعاقی مجموعہ و مرکب بھیتا ہے۔ وہ اس کے اندرجیات سے دانی کے علاوہ کی ایک اتعاقی مجموعہ و مرکب بھیتا ہے۔ وہ اس کے اندرجیات سے دانی کے علاوہ کی ایک انعاقی مجموعہ و مرکب بھیتا ہے۔ وہ اس کے اندرجیات سے دانی کی محمل اور محمل کی بدولت ان کی محمل اور فو اللی انعاقی مجموعہ و مرکب بھیتا ہے۔ وہ اس کے اندرجیات کی بدولت ان کی محمل اور کی اور فو اللی انعاقی مجموعہ ان کے محمل کی بدولت ان کی محمل اور کی اور فو اللی کے علاوہ کی بدولت ان کی محمل اور کی اور کی تعالی کی موجوعہ ان کے محمل کے موجوعہ ان کی موجوعہ ان کے موجوعہ ان کے موجوعہ ان کے موجوعہ ان کی موجوعہ ان کی موجوعہ ان کے موجوعہ ان کے موجوعہ ان کی موجوعہ ان کے موجوعہ ان کی موجوعہ ان کے موجوعہ ان کی موجوعہ ان کی موجوعہ ان کی موجوعہ ان کے موجوعہ ان کے موجوعہ ان کو موجوعہ ان کے موجوعہ ان کی موجوعہ کی موجوعہ

کمامنصور نے خدا ہوں میں مارون اوسے اور نرموں میں مارس کے کئے گے مرے اکنے و اکاروں اعداد میں اوست

قران نے مظاہر پرتی اورا وہ پرتی ہی کو یا نداز البیس پٹنی کیا ہے جس کو کریم اور کے وجوہ نظر نہیں اسکتے۔ اس کا استالال یا دو برتی کے اندر محصور ہے اس لیے کہ اُدم بس فاک کا بتلاہے۔ آدم کا مری مظریقیناً خالی تھا۔ اس کے لاقت ہی کہا تے ۔ ماحر پریقین ایمان کا متقاضی تماجو البیس میں پیدا نہ موسکا۔ اس کے معلوہ نے سب اور اکا ہے ماحر و کی بدولت تے ۔ ماحر سے خریب کی حقیقتوں کی طرف عبود کرنے کی صلاحیت اس میں نہتی ۔ جس کو خصراً کو ل کمہ سکتے میں کہوہ ایمان کے مقابلے میں ایک تمثیل ہے اس محسور و محدود و نظروا ہے انسان کی جوز کرنے کی کا متناہی سرتریت اور اسس کی فاری تقابی تو توں کا قائل نہیں۔ اور اسس کی مقابلے میں وسط تربی ماحر کی مقابلے میں کتا ونہ معاصر پرسی سے معاصر کی مقابلے میں کتا ونہ حقیقت بھی ہے کہ مقابلے میں وسط تربی مقابلے میں کتا ونہ حقیقت بھی ہے اور اسط ایمان خلاق میں کتا ونہ حقیقت بھی ہے اور اسط ایمان خلاق حیا ت بھی۔

قعترابلیں دا وم میں اور بھی نہایت اہم امراوحیا سنٹ پنداں ہیں۔ فقط ماویت کا قائل اور مظاہر برست ان تمام سخائت کی نسبت ماکل بدا کار ہوتا ہے جواس کے اور اکر جتی کے می دومها پنوں بین نہ وصل سکیں طبیعی سائنس

كى نزتى في سفه حيات و كانتات كا جو ملط نظريد وضع كرابا و ، مؤدانسان كي نفتى مقائق كا بعي منكر موكرا كيونكفس كى كوئى مشغل حفيقت ادى مظاهر كى علمت ومطول كى كرطيول مين كميس نظرية اتى كتمي - ما ديبت كا مدار رياعنيات بر تنا- اس نظریے کے مطابق ہر شے کی مقبقت ریا صیاتی تناسب کا نتجر موتی ہے۔ جس مینز پر ریاضی کا اعلان من موسط وه محف وسم كى بدادارسے - ادميت كى بناير سو نعنسا مت سكى كئ اس فيدر ما اللى كوفارج از كجنت كرويااورلوبت بمال مك بيني كريووو و تعود مي ب حقيقت موكيا جل نے يہ نظرية حقيقت ميداكيا تھا۔ كوباس خال باطل کی بنایرانسان مؤوایا به منکر ابولیا - مادی مظاهر کے تسلسل کا اقراد یا فی ره کی اوراس کے علاوہ تمام حقائق جات کے متعلق افکار ہی انکار۔ اس انکار منشی سے ایک مجھوٹا پرزار پیدا ہوا۔ او و پرسی میں عالم کل ہوتے کے ذخم نے ترقی پذیرموفت کے دروازے بندکر ویئے۔ قرآن کرم سے اللیں میں اس لیے آپ کو اکار اور بندادنظرا تاب - حقائق نامتهو و كا الكاران ال كيفن كومحدودكر ديبا بهدم من حيات كي ليدلازمي بهدكر. انان حقیقت حیات کی فامحدودیت کاز احماس رکھے۔ ہو کھواب کے معلوم ہواہے اس کونامعلوم کے علے يس نهايت قليل مجعه- اور رَبّ رُوني علما كي مسلسل دهااس كا وظيفه بن ماست- علم مح ساته ملم اسي رأويه بكاه سے بیدا موتا ہے۔ افلاطون نے کہا کہ علم کی امتاجرت سے موتی ہے۔ حیرت انسان کے اندواستغمام میدا و كرتى سيداور بداشده موال مح جواب مح ليدنفس انساني تحبيس، مشابد اوداستدلال سيدكام ليتا ہے۔ زائدگی کی اندین جن محض کے اندرجیرت بدوالہیں ہوتی اس کے اندوظمت کا آغاد کمی اس موا علمت الياني شيرت كيدولت علم بن ترقى كيست سع قدم المائي تان وه علم مي اس فراواني برمزيج بوالنان الويم الك من حيرت من والى ويتي سهد اس مى حيرت مى سيدى معرفت كالما غازمونا سنداور ية سلسله لا متناجي سبعة وعرفي سنة اس مضمون كونها بيت بليغ اندار بين اوا كياسيد وه كهما سبع كه عوام جن باتول كو معلوم اورواض سطحته من كونا ان كوجانت من كوني اشكال مى نبين ان كرير دست من هي يُرامرارجعاني بن جن كالدائه عيم لعيرت يا مارة المجرب بي كرسكي سهده

میرکس نرشنا سندهٔ رازاست وگرنه این با مهمددازاست کرمعلوم عوام ا

الى معنون كوم زدا بالنب في الميت الدا دس بيش كيا بهد:

المعلم ا

عارف ردی کہتے ہیں: علم را لفروش وجیرانی بخر کیونکہ محص علم سے بندار سیرام آہے اور حیرت سے نظریں وسعیت واضا فرم و اسے رعطار کا برقطعہ می نما سے درج عارفاند اور مکیا بنہ ہے كاطے كفنت است في بايد سے " عقل وحكمت، "استورگوماسكے بازبا يدعقل بيد تعدّ وشميار تاشو وغاموش كم حكمت شعار

مریه فاموشی ہے آبین حقالق ہوجاتی ہے اوراس سے ایک نئی سطح کی گویا فی نمودار ہوتی ہے الدر عجر بھی ہوتا ہے اور ا قرار بھی ۔ اس کو بیجر بر ہوتا ہے کہ انکار و بندار تا بید ہوجاتے ہیں اور" ایمان بالحنیت سے معرنت مين مسلسل اعدًا فرموتار مهتاب مين إنسان ك اندربه خيال كرمي عرفان حقيقت كمنتها مريني كيا موں اس برمز بدتر تی سکے داشتے مذکر دیتا ہے اسی لیے عادیت ددمی یہ بدایت فراتے ہیں کرمتی لامتنا ہی سيم سي ايك مقام كو آبخرى منزل به كواني برديده بنردال دينا

العرابية والمست والمست برجرف مى رسى رف ا

معرفت كوش انسان يين مجعى المحالة، منداداورابشك وبدرانس موسكة وقرآن في انس صفايت حيات كن كواميت قرار دیا ہے۔ روحیت افاد الومیت کوح انت و کاشات کی اہماس مجھے والا ایک تمم کی لا اوریت کے باوجوومر مين ترقى كرتا رستاي عقل واوراك اورانها في جربات معرامل بنده معلومات كوره كبي حقيقت كلى كا مرادف نهيل مجننا - ايك عظيم الشاك بني مي حين برمع ونت سك كئ دوواز سديد منه وه مي على الاعلان أقرار كرة اب كرماعد فناحق معد ويتكف المربيتي من كابولا سد - الرمسى لاجتابي سد إوراس من مسل اصافيى موقارم قاميم تواس سيدير نتيجر لازم المسيم كم انسان كاعلم كسي ايك منزل برهي يوري مبتى برحاوي بنس مو اسكتا - في آن كيم سفايك طوف ميتي شك لا محدود مبوسے كى طوف اشاره كيا ہے اوروومرى طرف علم سے محدة موسة كالاجماس بين النيّال كوولا باستيمة كلمانيث المي جن سيم آخر ميش ولقاست حيابت وكاكنات سيمان سك لا محدود مون كى نسبت فر اياكياكه اكرتمام سمندر تصفى دونمنا بى بن جائي اورتمام جمان كورخول سع قلم سائے جائیں تو کھی ان کہانت کی کمیل فہرست بن سکے۔

ولوان ما في الارص من شجرة اقلام والبحر . الدائر فين عكساد عددت تم بن ما بين الديمند بكرايل و ملاوی بنامت مشرف در می سیایی بن جاش شب بنی کاست الله

يسله من بعدة المسعة المعرماً نفيدات كلبته

اور على ك نسبت فرياليا كرد الله المراح ك نسبت من الله المراح ك نسبت في الله المراح ك نسبت المراح ك ن

قصا او مینم من العلم الد قلیلا ( تهیں بہت کم علم دیاگیا ہے۔) ۔
فدا اپنے فیش سے غیب کے حقائق حسب سی و قونبق اور حسب صرور ن اپ غی مناص
بندوں پر منکشعت کرتا رہاتا ہے۔ لیکن یہ انکش ف مجی حب ن گی موتا ہے۔
اس ہے کو کی عارف باندیا بی محترم مطلقا عالم الغیب ہونے کا دعوی نہیں کرسکا۔ بہت کچے ہوعوام کے لیے فیب ہوتا ہے جاتا ہے ایمان میں میں کہ گئے غیب باتی رہتا ہے ای سے ایمان الغیب کی طرورت وہاں مجی ہے۔
الغیب کی طرورت وہاں مجی ہے۔

ما دست پرمت اورمظا ہر پرست جبری کھی مو تا ہے۔ اس کو طبیعی مظاہر میں ہر دگیہ جبر سی جبر د کھا تی ویتا '۔ ادى مظاہر كى قطرت فطرت مجبور سے مبارے اپنے مداروں میں ریاصیاتی جبر سکے مانخت كردش كرتے ہیں۔ موائيں ابني مرضى سے اپنا ورخ نہيں برل سكتيں۔ يا تي اپني مرصني سيد تشيب كي بجاست فراز كي طرف نہيں به سكتا- او مظام کی لفتر برمتعین اور ایل مید عقل جومظام فطرت سے قوا بنن افذکرتی مید وہ کھی اس جبری فطر مت کی أئيز دارسيد اسي سبيداز دوست عفل اكرافتيا ركونا من كرنا جابي تويه كهستسش تميى بارآ درنسي بوسكتي كيونكه عقل كا وظیفه می بی سپیے که و والیک طرف مظاہر فطرت میں اور دومسری طرف استدلال میں لزوم کی کڑیاں تلاش کرے ہین لوگول نے دین کے اندر تھی محص عقبل استدالی سے کام لیا ہے وہ خد اسکے عطا کر د ، اختیارانسانی کوٹا ہے نہیں کر سے اور ہمیشہ کسی نرکسی رنگ میں جیسر ہی پر پہنچے ہیں ۔ جنانچہ منتظین میں اشاعرہ اسی سلیے جیسر ہی مو سکتے۔ انہو نے عقیدہ کسب کے بر دسے میں جبر کو تھیا نا جا یا لیکن جبر تھیئے نہ سرکا۔ بھے عقیدہ و ہی مسلمہ اسلامی عقیدہ کھا كر الابيهان بين الجبورالاختيار - أنه أن طبيعي فطرت سيرمطاقاً الك نبس موسكة السبلے إس كم با مراور اس کے اندر کھی جبر کے بہت سے مظاہر موجو وہں لیکن انسان کی انتیا ذمی خصر صبیت عذا کا عطا کر دہ اختیا دہے جولمبعی فطرت کی علمت ومعلول کی کرایوں سے الگ چیز سے یہ احماس اختیار انسان کے وحدان حیات میں واخل ہے۔اگرمظاہر فطرت اورمظاہر شنام حکمت طبیعی اس مے اقرار سے لیے دلائل ہیا نہیں کرسٹے تواس سے ا منتیار باطل نہیں موجاً ناکیونکہ زندگی مظامیر فطرنت اور منطق سیسے ومیع نز اور عمین نزیجے۔ زندگی کا بھی بالمنی وجدان فلرت الدعبل مظاہر شناس کے مقابلے میں عالم خبیب یں سے۔ ہو کھر عالم شہود میں آجائے گا وہ جبراور منطق وریاصیا كار اول من برديا ما سن كا- اسى وجرسه ما دبيت واساع تمام فلا مغرجبرى من مكرا فسوس ناك مات برسه كربين منطق تجمارت واسے حامیان دین بھی جبر سی کی تعلیم دینتے ہے اسکے ہیں۔ علم الکلام کے علاوہ اس تعلیم کا اثر ہمارے بھٹکے ہوئے تصوّف پر جی ٹرا اور تصوف کے راستے سے ساری شاعری بیس جی وخیل موگیا۔ نافق ہم مجودوں پر پہتمت ہے ختاری کی جوج ہیں ہوا ہے۔ اسلامی تعلیم اور شاک ہیں ہے اخت برام کیا در آور ان پر سوار سطح ہیں ! سوار خاک ہیں ہے اخت بیا رہتے ہیں اس کے خلاف شاید خارسی منصوفا نرتاع کی ہیں اس کے خلاف شاید ہما دیتے عارف دو می ہے اس خیال باطل سے لبریز ہے۔ اسلامی تعلیم اور شاع کی ہیں اس کے خلاف شاید ہما دہیں عالمہ اقبال نے ہمی نہایت زور سے جمر کی خارف اختیار کو علط برنا۔ کیک میں علامہ اقبال نے ہمی نہایت نور سے جمر کی ہون میں نے اپنے اختیار کو علط برنا۔ کیکن ما دیت اور اس سے واب تہ عقلیت سے مظرالیس نے خلاف میں خارہ کو افراد کر تے موسے معافی مانگنا ہے لیکن ابلیس اپنی ما دیت میں کہ وجم سے جبر کی ہنا ہ لیت ایک ایک افراد کر تے موسے معافی مانگنا ہے لیکن ابلیس اپنی ما دیت کی وجم سے جبر کی ہنا ہ لیت ایک ایک افراد کر تے موسے معافی مانگنا ہے لیکن ابلیس اپنی ما دیت کی وجم سے جبر کی ہنا ہ لیت ہے۔

. فهرست عنوا نات

امان نفس بے دلیل کانام سے۔

مرایمان البان بالنیب میرکی کیدایمی نجریمی یا معرف تهود مین نه بین یا اس کی حقیقت کا بیتین - امیدگا ملیبی میلان جوانسان مین موجود ب اس کا نام ایمان سبع - و نیا برامید فائم عام محاوره ب اور ایمان آخرت برامید فائ محف مکنات کی نسبت اختال ضعیف یا اختال قری موسکت ب مگر اس کوظی فلسفه کمه سکتے بین ایمان نهیں کہ سکتے محص نقل یاسند کی سایر کیجے نفین کر لینے کا نام ایمان نهیں - رمول کریم نے بھی محف و و مرسرے انبیاء کو مند قرار و بے کر ایمان حاصل نہیں کیا ۔ نبیص آکا بر انبیاء کی تعلیم سے دہ قبل وجی قرآن بھی آگاہ صفحے مگر اس و ورکی نسبت قرآن کہتا ہے کہتے کو بیتا کہ معلوم د نقا کہ ایمان کے کہتے ہیں ۔

مجب کسی مرمیب کی بنامحمن نقل ومند کے سواکھ انتہاں مینی تووہ مرمیب کمزورا وربے اثر مرحا آ اسمے - ردحانیا

س تقلید کو ولانا دم نے بست دووا عمل قرار دیا ہے

ایمان اورعشق کا باممی دامسطه عشق کے اندرجوٹ پر نشنا ہے کیا وہ ایمان آفریں ہوتی ہے ؟ زمان دمکان میں محدود ما صرکو کل حقیقت مجھ کراس پرفیزی نه لگانا بلکراس کو ایک وسیع نز کل کاجز و مجھ کر کوئی مائے قائم کرنا ۔

عقل، ارا ده ادر صدبات بعني النساني كے تبنول عنا صرابيان ميں يك جا يائے جاتے ہيں۔ ايمان كاتعاق

السانى تحريے سے -

صبراالان كالازمى بزوسه تواصومالحتى ونواصومالصير

ا بمان عقل کا بمر بردا زمعے عقل محسوسات ومعقولات سے دشتہ بریاء یا بہزیجیر زمین بیا فی کرتی اورد صبرے

د صیر کے بھونک بھونک کر قدم رکھی ہے۔ ابیان برعمل کرنے کے بلے عفل در کا رہے اسکین عفل کی قوشیں بغیر ابیان کے نہ محرک عمل موسکتی ہیں اور نہ جذبہ افری اصلها تنابت وفرعها في السماء

ایمان ابنیائے عظام واولیائے کرام میں جبتی اور وہمی موتاہے یا شدید نلاش حق اور کا رزارِنفس کے بعد

ان قامل ہو ماہتے۔ " تاریخ انسانی میں تمام بڑے کار ماہے کمی نہ کمی قسم کے ایمان کی برولٹ ظہور میں اُسے ہیں۔ ایمان کی قوت ہی

ایمان زندگی کی تخلیقی قونوں کا نام ہے۔ تخلیق بھی اس کی مدولت ہے اوربقا کا صامن بھی ہیں ہیں۔ كى چېزېرچتنا ايمان مېونا ميداسى نىبت سىدانسان اس كے حصول وبقا بس قوننس صرف كتا سے داكركسى معاطع سان کاعمل ندندم وراود اسم توبه قطعی تعویت اس امر کارس که اس کی تندس جوابرال سے وہ استوار نہیں۔ انسان زندگی کاراسندظام ری انکھول سے تہیں بلکرایان کی آنکھول سے کے کرتا ہے۔ اگرابان غلط سے توانسان فلط داميول بركام ل مبوكر فلاب حقيقي كو كهو بعض كا -

فلطابیان کے ساتھ صراط متعلم بریمان محال ہے۔ ایمان ایک مرتبہ حاصل مہوکر خود تو انم رہ سکتا ہے باجہم کی طرح اس کو بھی اپنی بقائے لیے سلسل غذاکی

عمل کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ اگر ایمان درست ہے قوعمل کے تتا یج اس کو تقویت بختے ہیں۔ اس لیے بركم سكتے بس المان سيمل اور عمل سعدامان سيدام و تا ہے۔ مصائب حیات کے حلول میں ایمان ڈھال کا کام دیتا ہے دحدیث یہ ہوسکتاہے کہ ایک شخص کا ایمان اس کی زندگی کے تمام شعبوں س جاری وساری اوراس کے تام محوسا و تحر مات برجادى موسكن مذاس كى كوئى منطقى توجهد موسك ا وريزكو كى دا ضح بسال -يرموسكتاب كفتلف افراواورملتس الينع ابمان كوفحتلف انداز مس سان كرس ليكن منما وي حقيقت ب

میں شترک ملو۔

ایمان جرسے بریرانسیں موسکتا۔ اس بلے ایمان کے بارے میں جرحوام ہے ہواہ وہ جرضی مویا علی۔ یہ ایمان کی فاقی ہیں گراس کے بلے جبرگوروار کھا جائے۔

معج انعام كا فورى انعام بيسب كروه انسان كوخوف دحزن سے بالاتر كردينا سے اسلام ميں مخات كا

من موم مبعد من مسراس ایمان میں صدافت کا جزوموجود مو ما مبعض سندانسان کے بیے کئی تعم کی ظامری یا باطنی فلاح

پیدا کی ہے۔ ایمان فلاح ہی کی وعونت ہے۔ پیدا کی ہے۔ ایمان فلاح ہی کی وعونت ہے۔

ایمان استوارموکر ایک جذب انگیز اورخلاق و جدان حمایت بن جاتا مید. ایمان سیسه زندگی بس و قاریمداموتا سے - اور نکریم اوم کا یقین بیدا مهوجاتا سے - اورانسان محسوس کرتا ہے کہ مین ما دیات ومجسومیات ومعقولات سے بلز تر مخلوق میوں -

اسلامات اسرالوی

مصنعه والمراهب کے بذیری، اخلاقی رسیاسی معاشر تی اور افعقها وی اصولوں کا دوسر سے نظر یا من سے اور اسلامی نظر یئر حیات کا دوسر سے نظر می احراف توسوت اسلامی نظر یئر حیات کا دوسر سے نظام ہائے نگر شے منعا برکر کے ابک طرف توسولی و دنیا کو دو و تو تو کارون نظر دی گئی ہے اور دوسری طوف تو دسلانوں کو جبود و بے حسی اور تقلید پری کے طلب تو در کوار اللام کی حقیقی تعلیمات برعمل بیرا ہونے کی معتبن کی گئی ہے۔ تیمت بارہ روپ

سلن كايت: سيكريس الماره لقانعت اسلاميد كلب دوو- لامور

## قرروندات في المراب

واكثر فليغ عبدالمكيم صاحب فضل وكمال اورايك اليسر فلسفى غيرجن بحاعل كارناموں في مير اله ول ميں بڑي وقعیت سے ان كى المناك اور تأكماني رمنست في فوم كوايك ايسه متاز فاصل كي خدمات سيمحروم كرديا بيرجس فياسلا في فكراورتقافت كياساس يرعصرها صرك اوب اورفلسفرس كرال فدراضاف كيمي وفيام باكتان كيعدايك فلبل مرت من موصوف في ادب ولقافت كم ميدان من جو خدان الخام وي ين ده ندردمنزلت كي متحق بين مان كي رطلت كالحساس ادريمي زيا ده شديد موجا أبصحب مم يرسو يختر بن كرص كالهول في فاركيا ها أي كى تميل كے ليے شكل ہى سے كوئى جانشين برد كے كارائے كا. ميں امس غم د اندوه میں انتمائی مدر دی کا اظهار کریام بول اور خداسے میری دعا ہے کہ ده مرحوم كى دوى مرزحمت ومركب كاسم مديمات.

# مادي

واکم المرائل می وفات سے مجھے تربیصد مربی الی میں المرائل میں المربی کو استال میں المربی کو المرائل میں کے وہ وائر کی تھے ، ترقی وینے کی تجریر کفتگو کی تھی ۔

اوراس کے مقاصد کے حکم وارضے ۔ وہ تمام عمر اپنے ماکسو ملت کی مکن اوراس کے متعاصد کے حکم وارشے ۔ وہ تمام عمر اپنے ماکسو ملت کی مکن مرب المربی المربی کی دوج بر المربی نا ذل فرائے ۔

انجی رحمی نا ذل فرائے ۔

حمد سے المربی نا ذل فرائے ۔

حمد سے المربی نا ذل فرائے ۔

جودهم ي عجد طفر الله خاب

# فليقم وم كي تنويرون

ولين سال مصرى زما دوعرصه زراكم مرحى خبيغه عبدالحكيم مسيم محص وداه بيداكرة في كالترف عاصل مهوا-بي س دريط كواين موش يخى برخول كرتابول ، بها رست روابط مرحوم كى المناك ادر ناكما في رحلت كب برى توش الوبى كرماته برقرار بعد وجوم كرما محرار كال سے إس متالي تحسيت كے محصر حيات برخط سنے كھنچ وما كيا ہو الماشك وشباسان ك بديد است فاره القت نا فاحتسبت رئعتى نفى و داكم خليف في عبر الحليم في عبقرب بيد الماسم و منحن کے توسطہ سے برگ وہارلائی۔ رنتہ رفتہ ہی ذوتی موصوف کے فلسفیا بنرافکار کے اظہار کا ذرابعین کیااور میر مہت جلد ذميب اوروس كے مفالق كے فلسفيانہ إندا رِفكر كامحورين كے - نتوبر فكركى دولت موصوف كواسى زاوير نكاه كى برولت نصيب موى وخليفه صاحب فكركي ومنى برواز مين تسلسل كرسا غدا صافهم ناري اور الهون في مامكن محصو وسائل سيراي م ليا يمشرن ومعزم فلسفيانه مكانب فكر، نيزنصوت كريمززواممرار ادروى والهام كوه وما وشفاف يتي جن معدوبن اورعقا مكروبن كوتفويت ماصل ميوتى اوردوجاني عنزاطتي معد- بهنبس وه وسأل جن ميري مرح مے ذہبن سانے استفادہ کیا جس زمانے ہیں وہ اوارہ تعانب اسلامیہ کی علی غدات کی سربری فرمارہے تھے انبول نه این نشنل دکه ال کی توتیس ازر دل د و مازع کی صلاحیتی اس مبداین فکر دنظر کی ان تعاک ف رمنت پرحرث کردی تقبیل ہو منصوب سے کے ساتھ ان کا اینام بدان ہیں جبکا تھا ۔ خلیفہ صاحبے نگر د نظر کا وائر و محدود نہ وہا اور و ہ كمى تعصيب كى دلدل مين نهيس كيفني - ووجن انداز كے اوكاروخيالات كے مالک تنے ان يرتبرأت واحتيا طرا وست و ارتكاز الهي خسوميات كاير نونها اوريه و بخصوصيات بين حنين بعض اوقات مذبائن بامذنا قص خال كي مانا سع سكن جو حيقت بي الك و ديمرسه كى مدد معاوى من بغليفه صاحب كى اكتر تخرير بي اس حين امتزاج كالحافى و وافى تبوت

م بیان این المکیم نے اسلامی تھافت کے میدان میں قابل قدرادراہم خدمات انجام دی ہیں ادران کے نقرش ان کی رطن کے بعد می اوران کے نقرش ان کی رطن کے بعد می اوران کے مقدروٹ کی رطن کے بعد می اوران کے ماتھ مقروث کی رطن کے بعد می اوران میں اوران کے ماتھ مقروث نقط میں ایک ایم میں اوران میں کے ماتھ مقروث نقط دہ ابھی اپنی ابتدائی منزلوں میں تھاکہ سفر آخرت بیش آگیا مرحوم سے بڑی نوقعات والبستہ تھیں اس لیے کہ قدرت

نے ان کوابسے دماع مے فواد الخاص میں تھراؤ تام کو زنا۔ بلکہ ایک قوت تقی ہوان کو ہمیشہ آ کے قدم برصانے پرمجبور كرتى تى - دە برى سرعت سے بلندبول بركمندوال سرمنع - اوراكر جندران ك انسس اورايا كام جارى ركھنے كى ملت ل جاتی تربیق امیر تھی کران کی بالغ نظری کھر اور منازل ادلقا طے کرتی اور اسلامی تعافت کے وہ میران معى ان كي تحقق كى بولا كا و معتر جو مديدان ومن اسلامى ذمن كى توجه كے مختاج بيس - و اكر الله عبد الحب يم كى رطلت بسيراسلامي تقافت كاميدان مروست كيومونا ساموك بيد - بدايك ادب نقصان بيرس كي لا في كي ا میں میں میں اور میں وعالمی کرتا مول کران مے رفعائے کا راور اس میدان کے و تگرفضال اپنی اداس فرصعت میں مروجد کریں گئے۔ جمال سے بدکام مرکا ہے وہی سے اس کی امتدام ونی جا ہے ۔ اس صورت میں برفضلا ہا ر سے مهتم بالتان دين كي فدمنت مي فحلفت جمتول سيداني مهاعي ملياد كاسلسار ماري ركم سكت مير.

غلامردستگيرنای

ازجهان ست دناگهای عبدانگیم شدملین دازرملتش آه و کیا ر تاریخش ہو نامی مسیکر کر د ر ملت عبرالحكيم سعد تحدث ارتحب إلى مؤاجر ابل و مب

ر طبیعه عبدالحکیم سید میری پیلی ملا قامت شکا گومین اس وقت موتی جب کروه مع فیلم ن امسلام می کے موصوع ملک عام اجتاع میں تقریر کر رہے تھے۔اس وقت مذھرف میں نے عکراکٹر سامعین نے بھی بیلسوس کی کروہ جس المازم اليف فبالات كاظهادكردس مسمس اس سعير سرتا المع كدانهول في عداً اس مدم يسك الريخ لي منظر سع مرت نظر كباب - البينطور برمس في البينة ومن من به ما ينت بطيالي فني كه مومة موموصوف في محص امريكي سامعين كي بمرروى عاصل كرنے كھيلے يردوش احتيارى بے كرائك اسے دين اور ایک الى تهذیب كوش براک منعت سے المبقاتي تعصبات كي كروجي مبوئي موتي من التنبيع كذاب بيروات الا تعديديا دمنرموسي ميد، شالسة وبالستة موب من بين كري - بعدس وه وقت مي أيا كم مجمع ان كي تحريرول كم مطالعه كاألفاق موا -اورسالقومي مجمع ال سع اس ماحول ميں الأفايت كامونع بلاحس كى تخليق ان كا نصيب العين بقيا ورحس كى حفظ دبقيا اورارتقا كے بليد انهول سے الني لورى زندكى نج وى لتى - يتى موتع معنا حمال مجمدان كنے موقعت، كى صحبت والىم يدن كاليح معنى ميں احساس مما اور الى وصطى كا المازه لمى مواجس سيدوه البين أنظريات كى تبليغ مين كام بليز مقد ، نوكسى كى مخالفا مذيخر يك سيدان كم كم من رور المكا أورية الن حراج محتين سع ان براتر بطراج الهول في بعض ترقى ليندم عكرين سعد وصول كما نعا. وه ایک اعلی در بنی تخصی می ان کار میں ان کے بیان کارنگ زیاوہ کھالیا تھا ۔ان کا وسیع وجرہ ملوات بجت مباشطة بن ال كالمحلت تام بات كي نهة لك بهنج جاثا المشكل ميدمشكل موضوع برساد والفاظمين كفتكواور ميراس شان منط كر لطف لعامي مي فرق ساسة . به و خصوصيت تساس عن كي بناير مجه بارباان كي حضور تركيم وتنظيم كرنائين - وه أبينع عقا مُديم سننظم من مقاممت سيم بغراب على طيب كا دل موه ليتر نفي - الهول الديمين کی کو قائل مقول کرنے کی کوشش انعین کی لیکن اس کے باوجود کسی کی میال نامتی کہ وہ ان کی بات سے اور اس پر · صاور كرسه وه البيض مقائم ففنل و كما ل كا وقار مرقر ارر كليمة موسے نظم بنس كي صلاحيت ر كھنے نفے اختاار رائے کے باوہودوہ اسینے نمالفین سے تعلقات میں بدمزگی نہیں آنے دسینے تھے۔ میں اس راہ و رسم سے جوان کے اورمیرے ورمیان تھی کافی سطعت اندوز موتا ریا اوراب ان کی رحلت سے وفلا بردا مرکب ہے۔

مجے ہورے دل سے اس کو احساس ہے کیونکران کا شاران جندمہ تنبوں میں نفی ہونہ حرف مسلمانوں کیہ کھر مغربیوں برہمی اسلام کی حفا نبدت کا نقش بھا سکتے ہیں - ان کی ایٹے نظر یات وعفا گرسے والبشک اگرجہ کچھ کم رزنتی دبکن موصوف نے اسے ان بر مغو نسنے کی کوششش نہیں کی جوان کے ہم خیال نہ تھے ۔

#### د الكرم ساف ايندُ رسي

# الم عظم عديث

والمونی المونی کے ساتھ امری واست وائے متی واضی کی کہ دونوں اسلامی برجی ہے گافی کے ساتھ امری واشندوں پر برحی قلت واضی کی کہ دونوں اسلامی اور معرفی ترین المربی میں اور نقائص بھی۔ مناسب پر ہوگا کہم مغان کی داہیں استواد کریں۔ قیام امن اور صلی واشتی کی فضا پیما کرنے کی نقاط ہیں گئے کہم مغان کہم مائی دو مرب سے سے سبق لیس لیکن یہ اسی صورت میں مکن ہے جب کرنسل انسانی کے تام افراد کی سالمہ ت اور مہا وات کا ہمیں پورا پورا احساس ہو۔ ایک حفظیم بینام تقاا در ہم ایل مغرب دمی وری قوم کی نائندگی کر رہا ہموں کو کم سے کم بینتہ وف تو خود در ماصل ہموا ہے۔ وہم کو ای بیمار مغرب زرجان اسلام کی دفاقت ومؤوت کا اعرز زرحاصل ہموا ہے۔ بیمار مغرب اسلام کی دفاقت ومؤوت کا اعرز زرحاصل ہموا ہے۔

#### ا د کارمال کا

واکونینفره الحکیم سے میں عرف ایک ہی مرتبہ طا ور بیر موقع میں الاسلامی مجلس خاکرہ کا تھا ہو وہم رف الدیم ہے خدری نا وائے میں ہور میں الاسلامی مجلس خاکرہ کا تھا ہو وہم رف الدیم ہے دل میں شقد مو تی تھی۔ کا ش مجھے ان سے پیر طف کے مؤاقع طف میں سے دل اور میں اس یا و کا ر میں ان کی یا دا در فال دم منزلت ہمنتہ یاتی رہے گی اور میں اس یا و کا ر استقبالیہ کو کمی فراموش نہیں کر سکتا جو انہوں نے ادارہ نق فت اسلامیہ میں قرامی ویا تھا۔

د الأربرنارد ليوس

الاہورس معقدت میں الا قوامی محلس زاکرہ میں ترکت کے لیے جب میں الامورق ال مجھے واکٹر ضلیعہ میں المکھی سے طبے کاموق الا ۔اگریم ماراسا تعمرون چندروز رہا۔ نکین اس محتصر عرصہ میں ہیں این ڈاکٹر مکھی ماراسا تعمرون چندروز رہا۔ نکین اس محتصر عرصہ میں ہیں این ڈاکٹر مکھی اس دفعل میں اس محتل معمرون منا تر محا اوران کے ملوص کا ول سے قائل مہوکیا۔

لا الكولوي مارسى أو مراص المراضي المرا

بن اس احماس عم داندوه کا دلی احرام کرنامون جوان محر اعزه وافر مااوراها ب کودا من گرست انتداکر النداکر م

frail, mingration is a rest with the work of the

# الماران

مبام منجي تواون کے سلسلے سرباب رون دلیان میں جو کا نفرنس شنائے میں صفحہ ہوئی تفی مجھے اس کے امیناس میں اليف مرحوم ووست عليفه حربرالخليم مصه ما قالت كااعر ازداصل عبوا - يهلى حيد من فاتول مي بها ريشيع ورميان ووسنا ما معا . كابنيا وبركي كيو كد النوائي في اليساهر اج بالي تفاجر ووثن ك يله بعد عدراز كارتفاء مل قات التي بنزيد الذازه مبعاكم ومن وسيع العدر ان تحفيد في من مل اوروند إما ألقا فت المسليم بي المصليم موسر بين موصوف مع معنى مين المسعد بذالحيال مفكراسانام متعد ممرسة حيال من ان كي اسم اورا مذيازي خصوصيب بيلى كدوه روا داري كاحذبه رهصته تع اور دومسر اتخاص كي خيالات كي فدرومنزلت كالصاس تعي ان كه اغد يجيركم مذيقا يجوري مساه من مقام لامورمواسلامي غداكره مما تقااس من المول في است رحل ما من مرى ولصورتى سين بيش كيسته - كرماكزم محتول مي ومعرب ما بي مرسوس م ف الهين المتدال بنديايا - ده ممتها بين مسى احباب كودين مساكل به المهار حبال لا مرى و اخ موصلك سيمو فع في تقد -: خو كرموسوف سف أفاقي ومن بإيا مقااس بيد أنهول في قرأن مكيم كي تعليات مين لمن أفا في رجها نات أل مراع رساني كي هي-موموث كالصنيف الالكان المحتم المحتمقات والتركة ف نظر آني سعد يقيدًا و والك منور الفكر عبقري إدرايك اليس معيقات يسنده فكرشف جوحقيقات كبرى يرميز عوص ابهان رسكه تنفسه الناكي ولي ادر مخلصة نركوت من بينى كدامها مب عقال و وانش ائ فراط منقم برگامزان عول عن لفت ندسی فرست کی سعے۔ وہ ایسے فرمیب کے فائل نہ تعریب کا وائر تعصیا وتومات في من كرديات مونون في بنصيفت داخي كرنے كرسى لينغ كى كداسلام و و وين مع بن خي الكر درافت كا ورس وباسير اوراس كهمغصيد وحديب سيم كينسل النها في تصلب الجمالت النزلق اورعقل وتمن وحبالات سينه والمن كتر الهو مرصوف غداين تصنيعًا ستين البيض عقيده في مشرح وبسط كرسالة وصاحت كيسم سان مين الافوامي اجهًا ماست مين جمال يجع كمي وفافت كي معادت نعيب مول ميرم سن محلى الخفول وكمفاكروه الينه نعيب العبن مرفرى مفيوطي كم ما تعدكار بذر رسيد منؤه جا سنديج · كرتماون كي خلي غدر كرساله فندافت في والنداري مع معري على ما ترس من به يكيد بنس ره سك كوموضوف كيارر - ناوات کوشا کوف نظر بری منوی کنوی ایران کے احماب و دعقاان کی ندار بھی اور منوس طبعی سے الحف اندور مو سے بعنر نہیں رہے تع - ده برعض کے دل میں کو کر لیے تعے ۔

different on

دالكوارك بمون

### بالمتان كالياب متازقات ل

ورمیان بست بلد قریبی دوابط بها مبو گئے تا اباس لیے کر اکثر بنیادی مسائل بر جارے نظریا ت بلتے جلتے تھے۔ بعدی ورمیان بست بلد قریبی دوابط بها مبو گئے تا اباس لیے کر اکثر بنیادی مسائل بر جارے نظریا ت بلتے جلتے تھے۔ بعدی دوسری مان فاتوں کا سلسلائٹروع ہما تواس امر کی اور حجی زیادہ تا میدونوش مبر گئی۔ شرق و مغربی افعکار برایک و میغ نظر کی بدولت ڈاکر اخیار بغر حجد الخلیم برانسانی فطرات کی کروریوں اور حجاقتوں کی حقیقت آنی واضح عمو مجلی تھی کہ بہب ان کے دفائے کی رقبی کے ساتھ ان سے صرف نظر کر لیستہ تے اور ان کی مربی نصورات بر تصدیب کا رم مربی تھی اور ان کی مربی نصورات بر تصدیب کا رم مربی تھی کہ بین وجہ تھی کردہ و کی مربی نصورات بر تصدیب کالیب نام کو بھی تہ نشا ۔ بہی وجہ تھی کردہ وگئی جو تعافی و مزد بات کے اجن بہن کی طربی نصورات بر تصدیب کالیب نام کو بھی تہ نشا ۔ بہی وجہ تھی کردہ وگئی جو تعافی و مزد بات کے اجن بہن کی خطر فیصل کھینے سکتہ تھے ان کی فوت ضبط دیمیں سے اثر بذریہ ہوسکے بغیر نہیں کو

مسلم می نیا ون کمیٹی کے سیسلے میں جب بوصوف نے دیا تھا کے متحدہ امریکہ کا دورہ کیا تواہوں سے اسلام کی تعریبا ایسے باوقاراورانسا نبیت سرورانداز میں میش کیں کہ ان کے سامعین نے اجھا خاصا انرفیول کیا۔ ان میں سے اکثر نے عمر مجر

# 

حقيقات بهبيدكه ونباك البغها دى وجود الني صنعتى دمه ناعتى عظمنت اور البيطبيعي حسن وسمال مرمى فرنهين كرشة بلدان ك ملاوه بح اكروه فازال مي توابني اس و دلت بر بتصد معست فكر، عظم بنداوب اوركما لملم و ن معتبركياجا تا بعد علم ونفنل كاو بحقيم من سعد ونياس من ومعاون كرمون يموث بملة بس اور كانتان ادب كاده بعرل بوتعميرو ترفی كی مبواسط حيونكول مصر كملتا اورس كی دمک ملک مصرانسانی معامشره كی روح امترانگرفی ب. مُحضّا عول ، زمين برنور يخطّ كته معوست مبزه نامول ، وب مهوست حمّا نون اور بيش ميست وسائل حيات سعه جربورزس كيخطول مي البيريس مسد وو الك قابل فدري جوابيع متازا فراويرنا ذكر في بي جن ك بل بوستنه برانسي عروج وكمال كاسما وتبي نصيب موتى بين مذصوف به عكم صفير "اريخ بران كم فعلوه و دوام كي ممر تبت موماتى سے - اتنى بے بناه وولت و تردن ان مولك سكے حصف ميں اتى سير جو كمبى ختم مرسف ميں اتى -تدرن الهيس للفنت كانفذا ورميشك كاتمغ عطاكرتي بصيبن حاكك مي جده وبركز بده مهندا ل مدنق افروزموتي

اس عنعمروترق ك رامس ان مصير كمل عاتى اب

اس نوع کا ایک اعلی مالی ملیفر عبد الحکیم مرسوم کی شخصیت ہے جس کے درجو و مصحبات اور توانائی کے مستحد است اور توانائی کے شخصیت ہے۔ استعداد سے وکمال سکد ایک متالی سکر سے تعمیر کیاجا سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکد ایک متالی سکر سے تعمیر کیاجا سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکد ایک متالی سکر سے تعمیر کیاجا سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکد ایک متالی سکر سے تعمیر کیاجا سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکد ایک متالی سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکد ایک متالی سکر سے تعمیر کیاجا سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکتا ہے۔ استعداد سے وہالی سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سے وکمال سکتا ہے۔ استعداد سے وہالی ایک البیاد وہشن صفحہ استعداد سے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سے وہالی سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے وہالی سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے وہالی سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے۔ استا ہے۔ استعداد سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے۔ استعداد سکتا ہے۔ استعدا تقى بن كالمت كم نورس زندگى كى را بن جك المحتى تغيير - اس نے كر دار ، گفتار اور فلم كى طبا قت سير جها كالمنى المراد المل كالمن وبرب ومبلال ساس في معوب كرديا نفيا وفدوت في الما ومراح كواس د بن جها دس یک حاکر دیا تصابح مؤتم اسلامی وسی میں بیش آیا تصار ایک عظیم نزین دینی مؤتم کمتی . میں نے اپنی زندگی س ملى ارمر عم سے ال فات كى ميں في مرجوم كومكارم و فقا كل كا مجموعه اور اعلى ترين ما وات والحواد كى ايك و شا بایا ۔ موصوف کی شخصیت کو ما تنویر علم اور کمال منطق یا بالفاظ دیگر علم ومنطق کا ایک حمین امتراج تھی بیس نے مرمون کی تالیفات و تصنیفات میں عمن فکر، کمال علم اور الاعنت تخریر کی نایاب خصوصیات و کمین میں مردی کی بقا کے لیے اُٹارعلم اورصالح اعمال کا ترکہ کا تی ہے۔ اگر آج ہم مرحوم کی رمانت براطها دِ ناسعت کرتے ہیں توحرت اس ببے کہ آب ایک فقیدالمت الفلسفی اور ایک عدم النظر علیم تنصے مرحوم کی بعدائی کا قلق شرید ہے اور دل و و ماغ اس سے بے حدمت انر ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کیا جائے کا رکنا کن تصنا و فقد رہے جا ہے بیس منحنب کر لینے ہیں اور انسیں اس بات کی مطابق پروا نہیں جونی کہ اس اتما ہے ابنائے اوم کتے عظیم نعقصان سے دوجا رہوں کے۔

بروفلسورسيداجهمادي

## الفاق المالية المالية

فلیند ما صب معنور سے صرف ایک بار ملی گذره میں ایک دورست کے گور پر

شب می تعوری دیر کے بیے طافات ہوئی نتی جس کو تعریباً ۲۰ ۲۰ ۲۲ سال ہوئے مرحوم
اپنے اتعاد سے عاصرین کو مسرور و سخد کر دہ ہے تھے ۔ انتعار می سے بین گی افشان کی کفتار "اور اپنے حبن ضاحاد دسے بی ایستی لوگوں سے اب یک طافات ہوئی سے بی سناکہ علی ہو کے علاوہ کم باعی ، خلوص و خوش مزاجی میں مجرم کو قدرت کی طرف سے بیر ، وافر بایا تھا۔ تھا فت میں مرحوم کے مضامین و کی کھر دیت خوش موتا تھا کہ کتنے مشکل اور نیا ذکھا۔ تھا فت میں مرحوم کے مضامین و کی کھر دیت خوش موتا تھا کہ کتنے مشکل اور نیا ذکھا ہی و و مینی مسائل کوکس خوبی سے دا ضح کر دیتے تھے۔ بیسے ان کو مشکل اور نیا ذکھا ہی ہو و مینی مسائل کوکس خوبی سے دا ضح کر دیتے تھے۔ بیسے ان کو میر بیر بیجھٹ مسکل ہی پر عبور نہ مہر ملکہ ٹر بیصف والوں کے ختلف ذمنی مداریج کا بھی اور ا

دُ اللَّوْعِن بِن الس عظيه

# والعراب وكما بالعالي

واکٹر فلیفہ غبرالحکیم مرحوم سے اگرچہ مجھے دیر بہنہ نیا زماصل نہیں دیا اور اس اعتبار سے مجھے اس کے ندر دانوں کی صف اقراض مرحوم سے اگرچہ مجھے اس جنر کا اعتراف ہے کہ ڈاکٹر تکیم کے ان تفک جذبہ حیراندلیتی اور رو اسلام سے متعلق ان کی فراض لاند اور انسانیوت نواز تھر بجائت کے مشالی اندا ڈنے ندھر ف مبری معلومات میں نتمیتی اضافہ کیا ہے۔ میں نتمیتی اضافہ کیا ہے۔ میں نتمیتی اضافہ کیا ہے۔

بعضوب یا دہدے کہ ملاقات میں بقام مجدون دلبہ نان پہلی مسلم سی کا نوکشن کے دوران ڈاکٹر کئیم سے میری پہلی ملاقات موئی تھی۔ اس کا نوکشن میں موصوف سفا س مرمی بیا ملاقات موئی تھی۔ اس کا نوکشن میں موصوف سفا سمال کرمونی جا کہ ان کی نفا کہ ان میں ایک معلم کی اسطلے قدر میں اجا کہ موٹی جا ان کی شخصیت اوران کی تقریر کیا انداز یہ کے دیے دیا گفا کہ ان میں ایک معلم کی اسطلے صفات قدرت نے ودلیت کی میں اور میر کھی مراک ویٹی افتراد کی فار دوم نیز لن کا شرید احساس کھی ان بر علیہ

-4-2-9-6

والطرفليفرى الحكيم كى اخرى تصنيف

الشبهاب وعي

مولا ناجلال الدین رومی تشبه و تمثیل کے باوشا ہیں۔ وہ ہرقسم کے اخلاقی و روحانی مسائل کو مولا ناجلال الدین رومی تشبهہ و تمثیل کے باوشا ہیں۔ وہ ہرقسم کے اخلاقی و روحانی مسائل کو سلجھانے اور ہر بادیک کینے کی وضاحت کرنے کے لیے ایسی دلنظیس تشبیبہ و بنتے ہیں جلقین آفریں مجھی ہوتی ہے اور دحیراً ورجمی -

رومیّان کے متہورعالم اور نامورمغکر ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم نے ان تبنیمات کی بڑے ولکش اور وحدا فریس انداز میں انداز میں تشریح کی ہے اور ان کی بر نصنیف حکمت وسرونت کا ایک بحر ذخالہ ہے وجدا فریس انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں انداز میں کے افاوی اور بسیس گراں قدراضا فرموا ہے۔
جس کی اشاعت سے اردو زبان کے افاوی اور بسیس گراں قدراضا فرموا ہے۔
مؤتمنا میں میں دیں دیرہ زب طباعت عدہ کا غذ

طنے کا بنتہ: سیکر تعمیری اوارہ نقافت اسلامیہ کلب روو - لاہور

يرفيس ايم ايم شرلي

و المرابعة ا

تفلیفہ عبدالحکیم مرحوم سے ہمری ملافات ایک نمایت عجیب واقعہ سے نشروع ہوتی ہے۔ ہیں اپنے دیماتی اسکول سے اکھریں جماعت پاس کرکے اسلام بر ہائی اسکول ، خیرا توالد گریٹ کی جونیر کلاس میں صرف اگریزی پڑھنے کے لیے واغل ہوا۔ نملیفہ حکیم اس وقت اسلام بر اسکول کی ساقیس جماعت میں پڑھنے تھے۔ مبری ان سے طلقا واقع نیت مزحی اسلام بر ہائی اسکول میں جمعہ کے لیے واغل ہوا کی اسکول میں جمعہ کو تی جا سے اسکول کے ہولوی صاحب و معظ کرا کرتے تھے اور اسے سننے کے لیے اسکول میں میری جمعہ ہوتی تین وی ایک روز اس و وفول کے دوران میں ایک مطاب میں میری جا و وی کو کر مجمعے طالب ملم نے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی طرف و کھی کر مجمعے کا لیاں نہ ای تی تھیں ، میں نے گائی کے ہوا ہ بی انہ بی ایک کھولئے درسید کیا ۔ میرے غیال بی اس گائی کی وجہ بیتی کہ کیوں نہ ہوئی تھیں ، میری کرتا ہیں انہ بی جھی جو اب بی انہ بین ایک کھولئے درسید کیا ۔ میرے خبری میں میری کرتا ہیں انہ بین جھی جو اب بی انہ بین ایک کھولئے والد کو ہم کیا ۔ میرے نہ طرف ان کی تھی اور گو ہم دونوں ایک دوسرے سے اس کے لید اکٹر نما ذیا کھیں ۔ اس کے اسکول کے دوسرے نہ بی ایک میں جدیں چہیا ہوتی تھی ۔ اس کے اسکول کے دوسرے نہ ہوتی تھی ۔ اس کے واس کے اسکول کے دوسرے نہ ہوتی تھی ۔ اس کے اسکول کے دوسرے نہ اور کو بھی اور گو ہم دونوں ایک دوسرے سے والے گیا گیا ۔ بعد ہیں چہیا کہ میں طرح انگیا ۔ بعد ہیں چہیل جو میں کی طرح ہم دونوں ایک دوسرے سے والے گیا گیا ۔

سینیر کاس اس کورے ہیں ماڈل اسکول ہیں جا اگرا، ہیں نے اس اسکول سے اور مبدالکیم نے شیرالوالواسکول سے میٹرک کا اس کیا۔ اس کے بروہ فورمن کرسیس کا لیج ہیں جلے گئے اور میں دوجار، ہ نویشند ہے کا لیج میں اسٹ کے بعدایم اس کے بروہ فورمن کرسیس کا لیج ہیں جلے گئے اور میں دوجار، ہ نویشند کا کورس مہدایم اسے اوکا لیج علی گڑھ ہیں نے دونفین می ای میں بد کورس جمور دیا، گرخلیف کا ہی کورس جاری رہا ۔ انہیں اکنس کا مورس جاری رہا ۔ اس کے بعد کورس جورٹ کوئی برخب نہ کہ ہوگیا۔ اس کے بعد کورس جاری سال آگے ہوگیا۔ اس کے بعد اور اکشر انہول سے جی می گڑھ پنج کو فرسمٹ ایر بین وا فلا سے دیا۔ جب تو ہم دو تجھڑ سے ہوئے دوستوں کی طرح ملے اور اکشر انہول سے جی می گڑھ پنج کو فرسمٹ ایر بین وا فلا سے دیا۔ جب تو ہم دو تجھڑ سے ہوئے دوستوں کی طرح ملے اور اکشر ملتے دیا۔ سے بین انہوں انہوں کے بعد بین تو دہیں دا گرفلیف سینٹ بنیفن کا لیج د ملی میں جلے گئے بیم دو توں نے لیے درجین فاسفہ لیکورا فتیادی مشمول لیا .

وونین سال کے بعد بنی ایر عثمانیہ یو شورٹی ہے اسابال اسٹے بیکہ حرمنی بیلے گئے اور وہاں تین سال کے بعد پی ایج ڈی ہے کہ فالو کیا ہم ۱۹۴ مر میں والیس کسنے اور عثمانیہ یو نبورسٹی میں فلسفہ کے پروفنیسر ہو گئے۔ اس کے بعدیم وونوں کی زندگی متوازی مبلئی ایک جب بھی وہ علی گڑھ آئے ، مجھ سے ملے بنہ والیس نہ جانے ۔ میں بھی حبب کھی حبد را یا دجا تا ان سے اور ان کے مین بھی جب بھی وہ علی گڑھ آئے ، مجھ سے ملے بنہ والیس نہ جانے ، میں بھی حب کھی حبد رکھ یا دو ان کے مین بھی جب بھی وہ ملی گڑھ آئے ، وین وینے پڑھ نے مین اس کے خلیفہ مرحوم کولیکچر ار دو میں وینے پڑھ نے سامی سلسلہ ہیں یو نبورسٹی میں ان سے بست سی کتا ہیں اردو میں ترجم بھی کروائی گئیس ،

منلیفر عکیم کو طالب علمی کے زمانے ہی سے اوب میں کا نی شخصہ کھنا ، وہ از و واور انگریزی دو نول نما بہت روانی سے ملکھتے تھے اور وو نول زبانوں میں ان کی تحریر نمایت شکفتہ ہوتی تھی فلیفہ اقبال کے انداز ہیں شخر بھی کئے تے اور نمایت عدہ شخر کھتے تھے اور دو نول زبانوں میں ان کی تحریر نمایت شکفتہ ہوتی تھی ۔ وہ الین مقبول ہوئی کہ ان کے اور نمایت عدہ شخر کھتے تھے ، ایک نظم ان کی امبر ضرو کے دنگ میں جرینے پر بھی تھی ۔ وہ الین مقبول ہوئی کہ ان کے احباب اکثر ان سے اس کے سنانے کی فرماکٹ کی ارس کے اور جوشخص ان سے ایک وفد مل لینا وہ ان کی کیمیے وار مگر ناسفیا نہ گفت گو اور جوشخص ان سے ایک وفد مل لینا وہ ان کی کیمیے وار مگر ناسفیا نہ گفت گو

بوں تو ہم میں سے سرخف کر مین نظر ہجھ کروہ اں جانے کو ایک تعمیت ہجستا بنا دیکن ظیفہ مردوم کو کستیری ہونے اور پیراس پہ شاعر ہونے کی وجہ سے کمٹیر سے فاص مجبت کتی ۔ چنانچہ دو ایک سال کے بیے دہ حید آبا دکی نوکری چوڑ کر کمٹیر میں ڈائر کھڑ آف ایجو کیشن کے معدے پر بھی فاکر دسے ۔ وال انہوں نے ڈل دیک کے کنا دے ایک خوبصور سن محان بھی اس خیال سے بنوایا کہ طاز مست کے اختام ہر دہ وہیں دا من اختیار کریں گے، لین فدا کو یہ منظور در تھا ۔

جسب مرعدا قبال متروع شروع بی پالینکس بین ای قواس ندانے بین فلیونجی حیدرا با دسے بھی ہے کہ کچورم کے بیداس فیال سے لامور سیطے آئے کہ یا لینکس میں حصر لیں لیکن چند یا ہے بعدا نیس ملوم ہوگیا کہ بنجاب کی پالینکس بھی کہ بنت فتی جنا تجدا فبال کے ال دوستوں سے جواشیں پالینکس ہیں گھنسیدٹ لائے نے مین وقت بھائیں دصور کہ دیا اور تمام وزار نیس نو دسنجمال سیم بینانچ فلیفر حید کہ او واپس چلے گئے اور ڈین آف دیسر رہے معرر ہوئے ۔ مجھے بھی علی گڑھ اور بیٹی میں پرووالس مجان لرمونے کے مواقع طنے رہیں۔

ملک کی نقیم نے بدہم ؛ ونوں پاکستان جلے آئے ۔ خلیعذمر حرم نے مرٹر غلام محد کی مدوسے جواس وفت پاکستان کے وزیر خزانہ تھے اوار ہ نقا فنت اسلامیہ کی بنا ڈالی اوراس کے مینجنگ اوراکیڈ بمبک ڈائرکٹر ہے ۔
بیں ابک سال تک پنجاب بونیورٹی کمیشن کے سیکرٹری کی حیثیبت سے کام کرکے اسلامیہ کالج لا مور کا پرنسیل ہوگیا اس مرحد ہیں میں نے گورنمنٹ کی مدوست پاکستان فلا سفیکل کا نگر میں کی بنا ڈالی کا نگر میں کی جا گریں کے پہلے سالانہ اطابسس کی

سرارت کے لیے ہیں۔نے خلیفہ مکیم کا نام تحویز کیا اور انہوں نے ایک نہایت اعلیٰ خطبۂ صدارت پڑھا۔ اس کے ایک مدارت کے لیے ہیں نے خلیفہ مکیم کا نام تحویز کیا اور انہوں نے ایک نہایت اعلیٰ خطبۂ صدارت پڑھا۔ اس کے ایک سال جد کا نگرس کے کارکنوں نے بہی عزرت مجھے مختی ۔

ہند و ستان کی فلاسنیکل کا نگریس کے ہم دونوں ممبرتھے اورخلیفہ اس کا نگریس کے ابعد الطبیعات کے سیکنن اور سائکا وج سائکا وجی کے سینشن کے معدوسنے ۔ ہیں تھی ابعد الطبیعات کا صدر سفنے کے بعد ۵ ہم ۱۹ × میں سادی انڈین فلا منیکل کانگریں مل

ملک کے باہر مجی ہوگئے ہم دونوں کو مبائے تھے ، جنانچر ہم دونول کو اکثر دعو تیں اکھی طاکرتی تفیس ہم دونول اکھے ۔
ساون گئے ، داستے ہیں ہیں ہمیار ہوگیا اور فلیفر مرحوم نے ہیری تیاد داری کی ۔ اس کے بدہم دونوں اکھے اکر بلیا گئے ۔
فلیفر مرحوم نے اپنے آپ کو ادارہ تقافت اسلامیہ کے بیے و تفت کر دیا تھا ۔ وہ لینے ادارہ کے لیے دوہر ماسل کرنے کے لیے سیکرٹری ننانس کو سانے گئے تھے اور وہیں ان کے دفتر میں فلیفر کے دل نے جواب دیا اور وہ ہم سب کو داغ مفاد تت دے گئے ۔ فدا انہیں جنت الفرودس میں مبکہ دسے۔ آئین اور وستوں نے ان کا مشروع کیا ہوا کام بھے سونیا ہے ۔ فدا انہیں جنت الفرودس میں مبکہ دسے۔ آئین اور وستوں نے ان کا مشروع کیا ہوا کام بھے سونیا ہے ۔ فدا انہیں جنت الفرودس میں مبکہ دسے۔ آئین اور دستوں نے ان کا مشروع کیا ہوا کام بھے سونیا ہے ۔ فدا انہیں حالے ۔ کہ وہ مجھے اسے مبادی سکھنے کی توفیق دے ۔

پردفيائقى محمدالم

### فليقيها وب كالمت التحقيب

فخليفه عبدالحكيم مبرسه زمن سكه افن بربيط بيل اس وننت البرسه حبب وه لا بهورك البين سي كالبح بين تعليم بإست مقر بين اس وقت امرتسرين اسكول كي درسيسط كرد القاء اورخليفه صاحب كاذكر است بها بيون اورغزيزو سے سنتا جولا ہور سکے کا بجول میں پڑھتے تھے۔ ایک قابل نوجوان س کی لافات بڑے بڑسے آ دمبول سے ہے ، جو خود اعما دی میں گفتگو میں بخر برمیں ا تقریر میں ا ہے ہم عمروں ہیں مکنا ہے ، در پیکر جیسوں میں کھڑے ہو کر بر الا اظهاد خیال سے نہیں چیکا ۔ لیکن سائنس کے مضابین سے اسے کھر کدیے . شاید بزرگول کے کمنے سننے برسائنس کے مصابین نے دکھے ہیں۔ نیکن ول کا ذوق کچھ ا درتنم کا ہے۔ اس کے بعد یہ کئی کان ہیں پڑتار اکہ وہ کینا نوجوان سائنس جھود كرارش كيمفاين كے كرمليك فاسے اليف اسے، بى اے اور انجام كا منه رسينت استيفنزكا ليج ديلى سے فلسفہ کا ایم اسے بڑنے انتیانسے پاس کر کیا ہے ۔ یہ وہ زیار تھا جسب بین طبکڈھ کا لیے میں بڑھنا تھا۔ ایک دز ہاری سائنس البوی این کا فاص اجلاس تفاء سائنس کے استاد تفزیبا سب کے سب اس میں شرکب تھے ، واکٹر د لی محد- فیروزالدین مرا در مشرای کال وغیریم مفیروزالدین مرا و نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا ۔ اور ایک بگر اک رایک نوجان کی طرمت اشارہ کریے اس کی تنرلفیت کرنی شروع کی کہ ہماری توم میں قالجیت کی کمی نہیں۔ اس پر ایک تهایت خوش ایاس . خوش منتکل گوراچٹا نوجوال اپنی کرسی میں اسٹے آسپ کو ذیا درمست کرنے دیگا ۔ممذ پر تجاب کے ر نار ستنے الویا تعرامیت سے پانی یانی ہوا مار است معلوم ہوا ہی خلیفہ سیدا لحکیم ہیں جن کا ذکر کئی سال پہلے سے سن رسبے ستھے ، بعد میں ان کو یو نیورسٹی یونین میں تقتریریں کو نے سا ، اور مقاسلے میں نتیم اور جوش و کھانے دیکھا داقتی شخصتیت اوراحیی زبردست شخصتیت و ندرت نے میافت اورفلا سری عاذبیت بھی دیے رکھی تھی ، اور کردا ر کی طافت اورتبزی بھی وہ میرے بزرگ دوست اور کا بیے کے زیانے کے معالج ڈاکٹر عظام اللہ بٹ کے دشنة میں بھائی ستھے ۔ میکن ان کو فترسیب سے و سکھنے کا ایمی موقع نہ ملا نقا ، یس نے علیدٌ مد میں تعلیم کے بعد لا ہورگوزنٹ كا بجست ايم اسے كيا اور مير مليد هديونورسي كے اسا د اس بين ايب سال ده كر بناب كور نمند كى سروس مين ا كيا ١٠ اورانجام كارگور منسف كالج لا بعور بين فلسفه اور ننسياست كي شعبه بين برهاني ديكا اور اس عرصه بين كيمبرج ويورشي

البيخ علق بن أور اليا الين وون كرمان نام بديا كباسه بروفيبرايم ابم ننرلوب بوبرسول مليئة ه سك شخيه فلسفه ك معدد رہے اور بإكستان بنے كے بعد اسلام بركالج کے پرنسیل اور اس وتب انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک کلچرکے ڈائرکٹر اگر یا اس زمرہ ڈی خلیفہ عبدالمسیم کے ن حانشین ) اور پاکتان فلاسفیکل کا بگرس کے بانی اور ستنقل صدر اور پاکستان کے متن رحکمی اور تعلیمی کامول اور منصوبول کے سرباہ ، وہ بھی اسی زمانے کے سنید ہے۔ سنیغنز دہلی کے ایم اسے ہیں - میرسٹ روست اور اسنا داورگزنٹ كالج لاہور ہيں برسول كے سائقى ماك احد حسين حال پرنسيل اسلاميدكا لج كو برا نوالہ بھى اسى زالے كے ہيں - اسلاميہ ۲ کج پتاورکے پر دند بیرعبدالرحیم نیا زی کمی جن کے سبے شار شاگر وان سے والہا ناتعلق دکھتے ہیں اسی زمانے کے ہیں۔ کچرا ور می شلاً پر و فیمر رکست التدمیم مجد زما زنتگیم ندریس میں ره کر بید میں با دری بن کئے ، پر و نیبسرا سرائیل تطبیت بھی بوٹرے ذمانے تک البین سی کا لیج لاہود کے شعبہ ناسند و نفسیات کے کرنا دھرتا رہے اور افنیا تی ما لیے ک طور برکام کرنے ہیں اسی زمانے کے ہیں - یہ سب اور ان کے آگے سیھے کئ اور فلسفہ کی تعلیم مایت والے شعالی مند ك الك مشورا وربا درست ولا استا وممر إبن كے سين كے شاكرد اوران كى ملم عظمت مشفقانه كرواركا كويا تبوت میں اس تعلق کی وجہ سے ظبیفہ عبول لحکیم بھی جب لا ہورائے تو جیشرجی سے لیتے اور تہیں بھی خلیفہ صاحب کی مینار دران کے بطا نعن اور نوک جھونگ سننے کا قریب سے تو قد مثیا · ایک تقریب اس و تسنة ای نجاب دا یری میگ کے ماتحست تھی زاس میگ کے وکر پر اس کے ان تھک سیکرٹری مسٹرریا ماج یو ہدھری کو داو دینی پڑتی ہے کہ استخص نے رسوں ایک معبار اور ایک رفتار پر اس نهامیت ہی دلجسپ اورمغید اوارے کو چلایا ۔ اس ہی بڑے سے بڑے مندوسکومسلان ابل علم، سرفن اور سرمیدان کے دھنی شائل موتے اور اسیفے اسینے افکار اور اظہار نیال سے ر دسرن الاستفید كرنے) اس تقریب بن خلیع عیدا نیكم اپنی فلسعنیا مذیوزیش كو پیش كروسی تھے ، فا لبا و و تین سیمپروس كا

ملسله تماعتوان قداا ورانسان بأاسي مناملتا تعابين غابن مخلوق بسجوه فاتى مشابهست اورصداني اتبازيلا جا آہے اس کے پروسے ہیں ایک سنتقل فاسقہ ما صرین کے بیے میٹ کیا مارا عقاء ہما رسے بین فامور کے سُبتاً کم عمر استادوں کے سامے) یہ تعربیب فاص دلیمی کا باغث تھی ہم سب پر جیٹرجی کے علم مضاحت و بلاعث ، آنگریزی ز مان پر قدرت اور تغییل اور فکر کی جیک دیک کااڑ تھا۔ چیٹرجی آزادخیال سی نیکن مہدونام کے عیساتی شقے - ان کی لیا خت کے اعترات کے نیا تقریب کچھ دشک اور مغابلے کا احساس بھی ہوتا نیا کریا کوئی مسلمان استا و نلسیز بھی ان کی فکر کا ہے ؟ غلیف عبدالحکیم کو دیکھ کرا فرران کی تقریر شن کرہم کو بہتھوس ہوا کہ کیوں نبیں - ہے اور داقتی ہے ۔ بلکہ خرداعتمادی اور مذاکرے میں وسٹ کرلؤنے والا اور نہ لارنے والا ہے ، جولا ہور میں بریا ہوا اور لا ہور ہی سے ابھرکر دئن کی ایک مشہور پونبورسٹی میں شعبہ فلسفہ کا صدر سے ۔ جشری کیمبرج کے ایک استاد پرونبیر مورسے پڑھ کر اسس جديد راس وتنت كے جديد) فلسفنك فتارج بين مقصروا بناسارا دنگ و عداك طبيعي سائنس سے بيتا ہے ، تو إ سائنس جب بالكل تظرى اورتظر ياتى مرواتى مه اور ابن تمام مشام ات اور معروضات كوايب جام اوران بان میں انادکر چیش کرنے لگتی ہے بچیلرجی اس متسم کی سائنس کے ملتے جلتے فلسفہ کے داعی تھے ۔ ان کو اجمریزی زبان پر فاص لدرست حاصل متى ، مقورًا برحات مين فوب الهي طرح ست - نجور ان كي شرح ولسط كا دبرميت بي موما - مجع بإدب کمکئ موتنوں پرجبت تدمب کے متعلق مجست جھڑگئی تو وہ ندمب کے خلات تھے اور با نی سب وگ ان کے فنات تھے۔ بدین مجھے محسوس مونے والا کہ وہ کوئی مائی دہرہے مذیقے بکہ ٹابد وہر یہ تھے ہی نبیں ، عرف ماحول کا مقابد كست كيت وه وبرميت كا وم بعرب الله من م

پاکستان کی تخریک تیز ہونے پرخلید معبدالحکیم عنمانیہ یونیورٹی سے فاد خ ہوکراس و فنت کی حکومت کمشمیر

كيوساخ كرا پاايك ماص مقام بنا لبيا ملاد مايد كري ايدادي

علينه صاحب كا كماب اسلامك أمدياني برل اسلام كى تماينده اور مؤثر تشريح ب. كوتى العان كريد إذ كريسه (مي خود كمي اس تشريح سه إدرامنفق نبيس المكن ببرل اسلام بمارس ندمان بي ايك فاص كمتب نكريه يسب في اسلام كم تعلق اور اس مع بمتن اور اس كااحترام قائم و كھنے كے متالقه ساتھ موريد ونيا کے خیالات اور اس کے میں کردہ چلنج کو سمجنے اور قبول کرستے ہوئے اسلامی تاریخ اسلامی تبلیمات اوراسانی تقامت كى ومناحت كى سے - اس طرز فكر كاسب سے بڑا فائدہ يہ ہولسے كه اس سے مسلانوں كا نوتيليم بافتاطية اسلام مصدوا تعت موكيا اوراس طبق كاجذباتى اورعلمى تعلق إسلام سه قائم دلا ووسرا فائده اس طرز فكركايه بوا محمنر فی مولفین اور مفکرین کو مجی اسلام مے متعلق مسلانوں کا نقطه نظر بڑی مذکب معلوم ہو گیا ، بیر و و فا کد ہے بمار سے زیانے کے کسی اور کمتنب خبال سے مطرح حاصل نبیں ہوسکے حب طرح برل اسلام کے لٹر بجرسے حاصل ہوئے برل اسلام كياب إ برل اسلام دراصل اسلام كى ابك زمقتم كى تشريح بع جواسلام كومغرب كي با ورمغربي تعلیم اور مغربی افتحار سے متا ترمسلمانوں کے مید زیادہ قابل فہم بنا دیتی ہے اور بیتنز سرم فابل قدر ہے کیونکہ اس کا فائده اسلام ا درمسلانول ا ورمخرت ا ورمغربي ا فكار و و نو كوسوا هه . اگرچه اس مين نتك منين كه لبرل اسلام تعض مسائل میں بست زبادہ زمی سے اسم ابناہے یا مدید خیالات اور جذبات سے زبادہ منازمعلوم ہوتا ہے اورخلبفہ عبدالحکیم کے طرز فکر میں تھی اس کی کچھ متالیں ملتی ہیں ، اس کے با وجود فلیفہ عبدالحکیم کی تخریر دن میں لبرل اسلام سکے بہترین نفوش سلتے ہیں۔جس کسی کو ان نقوش سے وا نغیبت پداکرسنے کا شوق ہو (اورسکے ہوگا ؟) اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ فلیفہ صاحب کی تحریر وں کا بنو رمطا لو کرے

خلیعنہ صاحب کی ذائنت اور تقریر وکتریر کی فدرت ان کے علاوہ غلی ، پاکستان کی فلاسفیکل کانگرس کی بنیا در کھی گئی ، پر دفلیم میال محدشرلعب صاحب اس کے بانی مبانی اور روح روال تھے ۔ لا مور میں پیلاسٹن منفذ ہو نا قرار بایا ۔ گویا لا مور میز بان تھا۔ اس میے فروری قرار پایا کہ اس سٹن کا صدر کوئی لا مورسے باہر کا ہونا صروری میر دی مشرقی پاکستان کے ڈاکٹر مختا را لدین احمدصاصب کی طریت خیال گیا۔ انتظار کے بعد اسول نے کوئی ملا میر مین کردیا ، پیمشورا دیب ، مقنن اور فلسفی مشرالانگری فال بروی کو دعوت بیجی گئی انہوں نے آبادگی کاانہا دکیالین مشروط کردیا ، اس جو بنز ط انہوں نے اگا تی تھی رہا لیا بر شرط مختی کہ مجھے طویمت با ہرامر یک و فیروکسی کام پر انہی تاریخ و مشروط کر دیا ، اس جو بنز ط انہوں نے دکا تی تھی رہا لیا بر شرط مختی کہ مجھے طویمت با ہرامر یک و فیروکسی کام پر انہی تاریخ و میں مورسی میا رہ کا بات نام اور کی ہوئی اور وہ بھی مجارے کا تقدیم کی اس کے پہلے سٹن کا صدر اگر لا مہد ہی کا باسٹ ندہ ہو

قواس میں کوئی حرج نبیں خلیفہ مراحب کو دعوت دی گئی خیال نہ تھا کہ آپ اس قلیل و تت میں اپا تظم مدادت لکھ دیں گے سکین آپ نے نہ مرف ایک طویل خطبہ لکھ دیا جکہ استے قلیل دفت میں لکھ دیا کہ ہم است جمہوانے اور مین موقعہ پر تقییم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پاکتان میں فلسفہ کی ترویج اور فلسفیا نہ تحقیقا ت کے فروغ کے بیے بیض نہایت ہی تیمین تجاویز کمی پیش ہوگئیں ۔ چنانچہ تاریخ فلسفہ اسلام جواس و تنت پاکتان کومت کی ذیر نگرانی مرتب ہوں ہی ہے اسی مطبہ کی ایک تجویز کا نیتجہ ہے

اسی قسم کی مثال گورنمنٹ کا لیے لا مور کی ایک کا نو کیشن کھی ہے اس کے بے بھی نها بہت قابل نوٹس پرطیع ما حب کو ایڈرلیس کی دعوت دی گئی جو انہوں نے بلا یل و تحبت قبول کی اورمسرعمت سے اپنا خطبہ مرتب

فلبغ مراحب کی ذانت اور توبت بیان کا مظاہرہ خطبات اور مقالات کے مکھنے تک ہی محدود نہ نقا اس کا مظاہرہ اس سے کمیں زادہ ان کی برجہتہ تعزیروں میں ہوتا گئا ، بساا د قات بمادی فلا فیکل کا نگر می میں کوئی خاکرہ مجی پر وگرام میں دکھ دیا جا تا تھا ، اور مقررین توسیکے بعد دیگرے کوئی مذرکر کے تقریب گرز کر جائے لیکن فلیفر مراحب سے جب کما جاتا تو وہ ہروقت تیار پائے جائے ۔ اور اگر موضوع اقبال یا اقبا نیات کی کوئی شاخ ہوتی تو پھر تو ذاکر سے میں جان پڑ جاتی اور سننے والے نہ صرت سنتے بلکہ سرد صنتے

غلید ماحب اپنی بازی پراٹھے اور خوب مناظرانہ رکسیں ترکی به ترکی جواب دیا جس سے طبیعت خوش ہوگئی غلید ماحب کابی وصف ان کو باتی بیرل مسلانوں سے متا ذکر ناہے۔ باتی بیرل مسلان اگر موزدت خواہ فتم کے نہیں ہونے نب ہجی ان کا منٹو ن تبلیخ اور خوق و خاع اثنا تیز نہیں ہوتا جبنا غلید ماحب کا تھا۔ اس شوق کے سابقہ ان کے دل میں اسلام کے متنقل کے متعلق آبک امیداورائیان پایا جاتا تفاجوان کے اسلامی جوش کو باقی بیرل مسلانوں سے متاز کردیتا

مران مران کے اس املاق میں ہیں نے ایک دفتہ کا کھران کے سامنے دکھا لے ذاکسے کے اوب کی وجہ سے زیادہ ہا تیں کرنے کا موفقہ نقل میں بین نے کھا تھا کہ وجود بازی یا تعتور باری نفات کے متنان سید احمد خال ملامدا نبال اور خلیعہ کے نفتورا ور اور کھونکر میں ایک باریک فرق ہے جس پر ایک مقال کا معا جا نا جا ہیے اور بہنا لہ فلید منا حب کو ہی کا کھٹا جا ہے جست میں نے یہ دفتہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے سر ہلایا اور کہا کہ منبی ، اگر کھٹا ہی ہے تو کو تی اور کھٹے یا شاید مجھے کہا کہ تم کھھو اسی سے جمی سر ہلادیا - اس پر انہوں نے دفتہ ان کے سامنے رکھا تو اس پر انہوں نے دفتہ ان انہوں ہے دفتہ انہوں ہے دفتہ انہوں ہے دفتہ انہوں ہے دفتہ منا کہ منا ہم و فیست میں مراح داروں پر میشر فلید دیا ۔ اس پر انہوں ہو فیست یہ انہوں ہو کہ کھٹی اور انہی کے دوسرے روز وہ خاکرے میں مشرکی منبین ہوئے کہو کہ دوسرے روز وہ خاکرے میں مشرکی منبین ہوئے کہو کہ دوسرے روز وہ خاکرے میں مشرکی منبین ہوئے کہو کہ دوسرے روز وہ خاکرے میں مشرکی منبین ہوئے کہو کہ دوسرے روز وہ خاکرے میں مشرکی منبین ہوئے کہو کہ دوسرے روز وہ خاکرے میں مشرکی منبین ہوئے کہو کہا دوران کی دوسرے روز وہ خاک میں مشرکی دائرے میں مناز میں میں مراح دوران کی دوسرے دوروں کے میں خاک میں میں مراح دوروں کو دوروں کے میں مراح دوروں کی دوسرے دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوسرے دوروں کی دوروں

افكارعالي

مِصنع والمربية الماليك بلند البر فليفيا مركام في عكم الملكم مهدانه وادميس في بل فراه بالمرام ومواجه ميت المورم بالمراع والمراع والمرا

# ما حالم المحالم المحال

میرے خیال میں ملا مرا قبال کے بعد فلیف عبد الحکیم کی جگہ ہے۔ وہ مخصوص لیمیدت کے مالک تھے اور علم وادب دین وکمت کی دنیا میں اندوں نے جو نشانات چھوٹ میں فران فی جا الله ہے ہیں اور خیال سے بی محصول نے جھے اپنی کم علی کا اصاب ہوتا ہے۔ لیکن فلیفہ کیم میرے جبین کے دوست اور عہدایہ بھی انتے ہم نے فریب قریب ایک بی ماحول میں برور س با فی ہے اور ایک ایسے خطیم اکتھے دہے ہیں جس کی نفا اسے بیا فرید کی کا یہ دور بھی دکھیا ہے۔ اور میں نے فلیعہ صاحب کی زندگی کا یہ دور بھی دکھیا ہے۔ اور ایک امید نفا سوائے جند جانے بی افر کے جن کے ساتھ فی ندگی خوب گردتی تھی ہمادے معلے میں کوئی اور دل کشی سوائے جند جانے اور ایک اور دل کشی خوب گردتی تھی ہمادے معلے میں کوئی اور دل کشی نفی ۔ وہ کچھ ایسا المول تفاجی ایک اور دنہ ہمادا ساتھ ویا گیا۔ اس محلے میں ہونے والے حاد توں محبی ہمادی کا فری باری نالائق پر مجمول کیا با اور ہم ہوتے ہر مہیں مجرم عظر ایا جاتا تھا اور ہر مجھا جاتا تھا کہ ہم اہل محل کے اصاب ت کا کوئی ہماری نالائق پر مجمول کیا تا اور ہم ہوتے ہر مہیں مجرم عظر ایا جاتا تھا اور ہر مجھا جاتا تھا کہ ہم اہل محل کے اصاب ت کا کوئی ہماری نالائق پر مجمول کیا تھا اور ہر مجھا جاتا تھا کہ ہم اہل محل کے اصاب ت کا کوئی ہماری نالوئی پر مون تو در میں تو دیت پر داشت کی گئی اور در ہوتی ہے کہ ہر بات اگی گئی کر دی جاتی ہو تھی ہو ہو ہی ہو تی ہے کہ ہر بات اگی گئی کر دی جاتی ہے اور ہم بڑی بڑی بڑی بڑی ہو کہ ایک ہماری تا تھی ہو تی ہے۔ کہ ہماری بات آئی گئی کر دی جاتی ہے اور ہم ہی تھی ہو کہ ہماری بات آئی گئی کر دی جاتی ہماری بات کی گئی کر دی جاتی ہماری بات کی گئی کر دی جاتی ہماری بات کی گئی کر دی جاتے ہماری ہماری ہو تھی ہماری بات کی گئی کوئی ہماری ہی تھا ہوں کہ ہماری کئی کر دی جاتی ہماری ہماری

خلید کمی بڑے آدمی ہوئے اور اس بڑائی کی طامنیں لڑکین ہی سے ظاہر ہونے لگی خیس ۔ وہ ناموانی حالات سے دل برداختہ نہ ہوئے اور اس بڑائی کی طامنیں لڑکین ہی سے ظاہر ہونے لگی خیس ۔ وہ اپنی ذباخت اور زندہ دلی کی وج سے اپنے قام ساتھیوں ہیں ممباز تھے ۔ اور اس ماجول ہیں ہی اپنے دوستوں کا ایک حلقہ بنالیا تفاجی سے وہ خوش گیبوں کے طاوہ کام کی باتیں بھی کرتے تھے ۔ کم عمر دوستوں کے اس حلقہ میں وہ درسودہ رسوم د ما دات کی مذرت کرتے اور اس کھنڈر کو گراکر تمذیب کی نئی شا ندار عمارت بنانے کی صرورت بیان کرتے وہ حال کوستقبل کی نشاہوں سے دیکھتے تھے ۔ کم منڈر کو گراکر تمذیب کی نئی شا ندار عمارت بنانے کی صرورت بیان کرتے وہ وہ ال کوستقبل کی نشاہوں سے دیکھتے تھے ۔ دمان کرتے ہوں کہ نہ کو اور ذبیعی میں ایک بڑا جرائت منذانہ قدم اٹھا یا ۔ ایسے نگ لؤ اور اور وسیعے کے اس میں ایک بڑا جرائت منذانہ قدم اٹھا یا ۔ ایسے نگ لظ باحول اور وسیعے کی اس جوب یہ دو فوں گذرتے تو دیکھنے والے جدی گوئیاں میں جوب یہ دو فوں گذرتے تو دیکھنے والے جدی گوئیاں میں جوب یہ دو فوں گذرتے تو دیکھنے والے جدی گوئیاں میں جوب یہ دو فوں گذرتے تو دیکھنے والے جدی گوئیاں میں جوب یہ دو فوں گذرتے تو دیکھنے والے جدی گوئیاں میں جوب یہ دو فوں گذرتے تو دیکھنے والے جدی گوئیاں

کرنے۔ اپن ہمالت کامظاہرہ کرتے ہیں کا برداشت کرنا آسان نہ تھا۔ فلیفر حکیم پرتنقید کرنے والے دہ لوگ تھے ہوان کے باؤں کی گرد کے برابر بھی نہ تھے بنابیفرصاحب اپنے ادادے کے مکتے تھے بجب کھی اس کا ذکر آنا تومسکر اتے اور یہ کہ کر حب ہوجانے کہ جبتی ہم جننے آگے ہیں ہیہ لوگ اس سے کہیں زیادہ ہیجھے ہیں "

ان ہوگوں کے ذمنی انتشار اور ذہنی بھار ہوں پر غلیفہ علیم مناسف نقے اوران کوان سے بوری ہمددی بھی تھی۔ وہ اس ماحول سے مابوس ہونے کے بجائے اس کو بدل دینا جاہتے نقے میرے فن سے ان گو گرا دکا و تھا اور ایک رنبہ اپنی ولچیپی ظاہر کونے ہوئے گھرے بوجھا کہ چنتا تی ؛ تم توان دہتی بھاریوں سے متا تر نہیں ہوئے میں نے کما کہ میں تو ایسا محبوس نہیں کرتا ۔ کھنے لگے تو بس تھیک ہے ابھی تم کو بہت سے شامداد کام انجام دینے ہیں جن کا خور تمہیں تصور تک نہیں ۔ اور ان کے بیالعا فاطریرے کا فول میں ہمیشہ گو تجت دہے ۔ علم وسکمست کی ونیا خلیفہ علیم کی منتظر تھی اور آخر کا اس نے بدائن گاہوں کو جھوٹ نے پر مجبور سوگے ۔ لیکن اس ماحول اور منطے کو جھوٹ نے وقت نہ کو کی غلطم معدد محبوس کیا اور نہ اس سے عبد ا ہوتے ہوئے مترب کے آنسو بہائے ۔

اسلام کی بنیا وی میشان کی بنیا و می میشان کی میشا

اس منوان کے تحت اوارہ قعا فت اسلام ہے دفعا رسف اسلام کی بنیا وی حقیقت بریجت کی سہدے مومنوع برہن وا) اساس اسلام انڈ اکٹر خلیف عبدالحکیم دم) ابدی اسلام ازمنظم الدین صدیقی و میں اصول اسلام ازمنظم الدین و میں اصول اسلام ازمنظم الشداختر دم) دوج اسلام از واکٹر محدد فیج الدین و میں اسلام از واکٹر محدد فیج الدین و میں اسلام ازمنظم اسلام ازمنظم الدین و میں اسلام الدین و میں و میں الدین و میں و می

قیمت . . . . مهرویے ملے کا سرد

المسكر مبرى ادارة القافت اسال ميه- كلب روو- الموار

## مروم والمترفيق كالماداوب

واكفر فيلبغه عبدالحكيم ان اساتذه كبارس سے تھے جن كى تخريد اور تقرير ، تصنبيف و گفتكو مكسال طور مرحلم و فكر معبر ندوجمور في اور انگريزي ور ارد و دونون زبانول سي برابركي رواني و فدرست انهيس ماصل فتي - ان كادائر و ممل مجمامي طرح وسبع تضاا وران كيموصنوعات من تتجبر خير تنوع يا ياجا تا تضاء فلسفدان كاموصوح اصلي لفا مكر فارسي ا ور ارد د كالاسيلي اورنني شاعري بران كواليه اعبورها صل كفي اجو حبرن افتر الفيار يعر افنبالبيات واسلاميات مين ان كي تحقيق بذات خوداتني بالكاراورما لمانه كفي كدان مصامين ميس لعي ان كوبلندمقام وسينط بغيريها ره تهيس - نديمي موضوعا سن برانهو فے تغلی اوراس میں سوچ کی نئی صورتیں بیدا کیں۔ جٹ انجہ ان کی فکریا سن کو صدید علم کا م کے سلسلے کی ایک اسم کو می كها عبا سكتا ہے۔ ان سب برمستنزاد مير كروہ ار دوسك شاعر بھى تھے اور فلسفيا برنظم كوئى ميں ان كونظرانداز كرنائشكل ہے۔ والر خليفه صاحب كى بوكتابس الكريزي من بن ان يراس مصنون من بانفطيل كفتاكوكر ما مكن نهيس مكران كا تذكره نظرانداز لمى نهيس مومكتاب ال كاامم كام انگريزى كى كتاب اسلامك آئيد يالوجى ( 1020LOGY) ببلووالكا بخزبه كرك اسلام كومسلك احتدال قراد دياسهد اكرواك فواكم فليغرص احديك فلسفه مدمهي كاتجز بدكيا جاسك نواس كاخلام بيرمبو كاكروه اسلامي تعليات مين ساوكي اور فلسعنيان معقولييت مسكيم وبينده مستصير عفل والهام من ازنبا لحدان كيدنز وبك دائر وامكان كاندر مع ودرالهام يا ومدان مى ان ك خيال من تعور كى ابك برز وختص النوع بجيز مع يجاني عقل و المام كاتفزيق وجدانى ان كے نزد كي سحيعيت ناشناسي كى علامت ہے۔ جساكراج كل يرضال مام مع ، اجتها وك صرورت كو فليفرصا حصي بعي تسليم كيا ب مرفيليفرصا حب كا فلسفيا فيا یا در تی کاران کارنیق زیم سفرد منهاسه میشند صاحب اجتها و میس عقلی استندا دا و علمی بهیسرتو ی کو صنر وری سمجینه بین - میزیر ونيا كاكول مجتمد سائني افكار كے علم فرا وال كے بغیر متبداتها و برنسين مبتي سكتا۔ اس سيسلے ميں بريات مجمعي ممتكي ہے كر خليفة صاحب فكراسلاني كي عظيم ما صلى كم متعلق ومعنت تحقيق بيرا تمنا زورتهيس ويا مبتنا صروري بيه -----اوديه طراق کا رخلیفہ صاحت علاوہ چندا در فلاسفہ مذہب ہے بھی مبدید و در میں اختیار کیا ہے۔ 'اہم خلیفہ صاحب نے ان کے مغالب میں اعتدال واوازن کو یا تھے سے جائے نہیں ویا -

نگریان فرمبی میں دعبی نرمب کا فلسفیار نخر بدکرنے والوں میں افلیفرصاحب کا درجراس لیے بلند موجا اہمے
کہ انہوں نے اپنے طریق بحت میں نہرسیل وتشریع کا ایساز کا اختیار کیا ہے جس سے مغربی انداز میں سوجے والا یا مغرب
کا کو فی حقیقت طلب شخص مطمئن موسکتا ہے۔ یہ دراصل خلیفہ صاحب کی فلسفیا نہ تعلیم ومطالعہ کا انرہے جس کی امداو سے
وہ مذم ہب کی حقیقتوں کو کامیاب طریق سے واضح کر سکے میں۔ مگر ایسے طریق کا رہیں یہ کمز دری صرور پیدا موجا یا کمرتی ہے

كرة مرب كے مالىدالطبيعاتى امور مس مي حمكا وعقل كى طرف زياد و موجاتا سبے.

باین ہم مفلیفہ صاحب کی مجر وفقل لیندی کے سامنے ایک صورت حال نے بند با ندھ ویا - مرحم این آخری عمر میں فر ما یا کرنے نظے کہ میں اب صوفی مو فاجار جا موں - ایک صوفی وفلت کی سنطق کے حکر میں ہے کہ ایک مفکر صوفی بالآخر وحب مدان و ایمان کے سامنے ہتھیا رو ال دیا کرتا ہے اور نرا فلہ فی آخری وقت کی منطق کے حکر میں بھینسا رہتا ہے - وہم جمیز کے وابدا اور حانی کے ترجم اردو کے نمانے میں خلیف ماحی نے فلیفے کی صوفیا نہ قسم سے دہ حرفہ میں ہیں اس کے حلا وہ بی فاری اردو کے صوفی شاعروں سے ان کو عقیدات تھی۔ اور فلسف کے حادثانہ طریق تفکر کے اختیار میں میں اس کے حلا وہ بی فاری اردو کے صوفی شاعروں سے ان کو عقیدات تھی۔ اور فلسف کے حادثانہ طریق تفکر کے این میں میں اس کے دلادہ مقد جس کو اختیار میں میں اس کے دلادہ مقد جس کو اختیار میں میں اس میں وہ اس م

کریے کے بعد ایک فلسفی اور ایک مومن میں بہبت کم فرق رہ جا ناہے۔ میں خو د فلسفے کا طالب العلم نہیں مول اس لیے فلیفر صاحب فلسفیا نہ کام کے متعلق کی نہیں کہ سکتا۔ یہ کام مکمی فلسفی کا ہے مگر میں انہیں صوفی فلسفی کی حیث میں میں جانبے کا قدر سے مدعی مہول ، اور اس وعوی کا سبب میرا وہ

مطالعه مع جس في ال كرسلسار وميات كمنعلق كام مد

رومی سے فلیف صاحب کانعلق بلا واسط محی ہے اور افعال کے واسطے سے بھی ہے۔ ان کی ایک ت ب حکمت رومی برا نی ہے۔ ان کی ایک ت ب حکمت رومی اگرچے دومی کے امرار کو اشکار اکر نے کسی ہے مگرت رومی اگرچے دومی کے امرار کو اشکار اکر نے کسی ہے مگراس میں بھی فلیف صاحب کا اپنا میلان فکر نما بال ہوجا نا ہے۔ مثنوی رومی کو قران ور فرمان بہلوی قران و ما گی ہے اور اس مینے میں اس میں فران اوروین ہی کے معادت بیان ہوئے ہیں۔ مگر فلیف صاحب کا طراق کا ریہ بتا تا ہے کہ وورومی کے افکار کے عقلی عفر کو فا یا لیکر رہے ہیں۔ چنا نجے ایک مقام بر ملحا ہے:
" استقرافی اور استدلالی علم ایک تنظیمی فوت ہے جموسات ومظاہر وحوادت میں ربط فلاش کرتی ہے۔ کائن ت کے تمام مدادج میں نظم موجود ہے واس لیے ہرورہے میں اس ورجے کی عقل یا فی جاتی ہے۔ ...

ادلیائے کرام نے عقب نبوی اور عقبی ایمانی کالجی ذکر کیا ہے۔"

ای طرح ان کے ہماں عقل کی برتری یا احاط کو کئی کی ایک صورت نا بال جے ۔۔۔ بخبراس کو عقل مجئے یا ایمان د ناموں میں 'خرکیا بڑا ہدے نظیم صاحب نے رومی کے عقبی عنصب رکو اس کے ایمانی عندر کے ساتھ تنظیمیق دی ہدا وراس طرح مولانا روم کا از مرفوم طالعہ کیا ہے۔ رومی کی تشبیما ت میں بھی مہی طراق کا رافتیار کیا گیا ہے۔ اور رومی کے تمثیلی استقراء کی خوبی بیان کرتے ہوئے اس کی عقبی حقیق تو ل کو بے نقا ہے کیا ہے۔

روی پرفاص توج کرسف والول میں شبلی اورا قرآل دولوں کا درجہ بلندہ ہے۔ اقبال سف دوقی کے فلسفہ عشق کو فاص فلورسے ابعا دا ہے۔ مگر فلبفہ صاحب کردوی کی عقلیات کی فاص تنظیم کی ہے ۔ جبکا وعقل کی طرف زیاوہ اسے۔ بنظیم شبک کے خزید رومی سے کمیں ذیا وہ باخبرانہ ہے کیو کھر شبکی فلسفے کے در رفظا موں سے بالوا سطرشنا سائی سکھتے تھے اور میں میں نے تھے۔ یہ الوا سطرشنا سائی سکھتے تھے اور میں میں نے تھے۔

تنبیهات رومی اگرج بنگام رومی کی تنبیهات ہی سے متعلق ہے مگر غور سے ویکھا جائے تو برحکمت رومی کی بیع تر تشریع کی منظم صورت ہے جس میں شواہد کی موجود گی سے کتاب زیا وہ متن مرکئی ہے۔

مگران کے بیال مخالی فلسفیا نہ ہی کمٹرت بلے ماتے ہیں۔ فاتب کی نفسیاتی ڈرف کاہی کوان کے رہا فادین تیم کرتے ہیں۔ ڈاکٹر فلیفرصاحب کی فلسفیا نہ نظرفے اس مواد کوجانے نہیں دیا در فالے فلسفیا نہ افکار کوم اوط طریق سے بیٹس کر دیا ہے اوران کے خیالات سے ایک با قاعدہ نظام فکرم تنب کرنے کی کوشش کی ہے تشبیبات رومی کی طرح افکار فالب ہیں ایک خوبی اور ایک کمزوری ہم رکاب ہیں۔ خوبی تو یہ ہے کہ فاتھ فلسفیانہ خیالات کاموادا دراک کے شوا یہ بک جا مو گئے ہیں مگر کمزوری یہ ہے کہ یہ دونوں کتا ہیں مرب طرک ہیں ہیں سکیں ملکہ ان کا درج کم و بیش تشریح کے مراک ہوا ہے اور تنقیدی مواد کم ۔ مگراس سوال کا جواب می آسان نمیں کہ ہا ری زبان میں اس موشی براس سے بہترک ہے کو نسل میں ایک ویا تا یہ کوئی نہیں ۔ اگر ڈاکٹر صاحب خواج میر درد کے افکار کوجی ای انعاز میں مرتب

كرمات تو مارى زبان كامر ما بير فكرى وقيع ترسموما ما - افسوس كدان كى بدار دولورى شعو ئى -

میں اس موقع برخلیفہ صاحب مرحم کے معنا مین سے بحث نسیں کروں گا۔ البتہ عجمے ان کے انداز بیان کے متعلق صرور کچھ عرص کر زاہدے۔ واکٹر خلیفہ کے اسلوب بیان کی ممتاز ترین صفت اس کی وہ غیر محولی سلاست ہے جس کی وجرسے ان کی تخریر ول ایس شکل اور وقیق فلسفیا نہ مطالب نرصرف آسان ہو گئے ہیں بلکہ ولچسپ اور دلکش ہی مہر گئے ہیں۔ بہت کم مصنف اور دیں ایسے بہول گے جن کے بہاں علم اور خوبی انشار کا اتنا اجھا احتراج ملت ہوگی۔ واکٹر خلیف کی درسانہ زندگی کا ان کے اسلوب پر گہرا اثر نظر آئا ہے۔ وہ اثر۔ بیان کا تشریح انعاز بیان۔ وہ برمطے کی آئی تشریح ور تشریح کرنے ہیں کوئی مشکل ہی نہیں رہنی ۔ جن لوگوں نے ملیفہ صاحب کا فان نے کہ انسان ان کی سے انسین انسین کوئی کی سے انسین کوئی کوئی سے میں۔

ان کی تریدوں میں مطالفت وانسمار کو استعال اتنا بریل مو ناہے کدان کتاب سے عمد التحار کا ایک معقول انگابہ تیار موسکتا ہے۔ ان کے مطالفت میں ان کی ظرافت کا زیکب خاص اور ان کے انتحار میں ان سکے ڈو قراو بی کی مدل کشس

تصويرطوه أرابي-

الطالف داشهارسه ان کی تحریر کو فاید بی پینیاسه اورنقصان بی برانقصان به برواسه کر بعن اوقات کریر می طوالت می جا کاعیب بیدا مرکباسید مگرید فایده بهی مرواسه کرادک ان میک فلسفیا نه مصابین وتصانبیت کو دلیمی سے پڑھنے میں -

بی ان کی فلسفیان نشرس ستے زیا دوان کی کماب داستان دانش سے دلیسی سے۔اس میں طوالت المناب انشریکی لطبعہ بازی انتحار کے اصاف کم سے کم نظراً کے میں اور حکمت اور انشا پر دازی کا ایسا اجتماع بیدا مرکب سے مم مصنعت کو ممک دفت اجھا انشا پر دازا و داجھا فلسفی مابت کررہ ہے۔

وُاکر فعلیفر کو فکر اسلامی سے مجی انهاک بنیا اور اوپ فاری وارد و سے بھی۔ اور انہوں نے ان دو نوں مقامد کی ملی کی کوشش کی۔ ان کی قف انہوت سے جہاں اسلامی فکر بیات کے متعلق سوچ کی نئی را ہیں کشاوہ مہو کیں وہاں اردو ادب کی ٹروت میں بھی جی بیش بہا اصافہ مہوا ۔ انہوں شے اوب و حکمت میں وہ دابطہ بدراکی جس کا مخواب شبل نے وہکھا تھا۔ مگر نیز اردو میں اس کی تعبیر فلیع عبدا فکیم کے مامواکوئی مذکر کا البند شرو حکمت کی یک جا کو کے المواکوئی مذکر سکا ۔ البند شرو حکمت کی یک جا کو کے فاکھ سے داخل السّد مقام میں انسانی اور لا فافی سے۔

مصنفه داکر فاینغ عبرالحکیم

مصنفه واکر فاید عبرالحکیم مصنفه واکر فاید عبرالحکیم مطالب الدین دوی کے افکاد ونظر بات کی حکیما نہ تشریح ہو ماہمیت نفس انسانی ،عشق وعقل ، وحی والهام ،وحدت و معنی ، عالم اسباب اورجبر و وجود ، احترام ادم ، صورت و معنی ، عالم اسباب اورجبر و قدر بطیعام الواب برشمل مصرفیمت مین رویا الحداد

اسلام اسر میدورم

به اسلامی اور افتراکی نظر بات کا تعالی مطالعه به صرف اسلامی نصورات کی تصوصبات واضح کی کی است واضح کی کی است و اضح کی کی است و است کی تصوصبات و اضح کی کی است وس رویدے۔

من كايت ومسكرميرى اواره لقا فت اسلاميه - كلب رود - لايور

#### مطبوعات رماقبال فحكرت في ادب

محلرا فبال سدمامي- مدير: الم-الم مترلف البيراحدة ار-سالانه وس رويه-معیقرسهای - مدیر: سعیدها بدعلی عالمد - سالانه وس روید -معلاً فركس أف يرتباء مصنعه ملامه انبال المج أف وى وسنف النافيال - مصنفه مظر الدين صديقي افعال المندوالترم - مصنفرات المحددار مصنفرات المحددار مصنفردال المحددال وكراقبال -و مرجه صوفی علام مصطفے متم ملامه افيال -شعرافيال به مصنع بسيرها يدعل ما يد مرجرمدالمحدرالك r - r - . مرحرموتي ملام مصيطع الم منرجمه ذاكر فيغ عنامت الند مرجم عدالجد سالك وعزنز دولت اقوام ساملد۔ سائنس سنجے سلید۔ مشرح يمطار الندوفري منزجمه أقساب حسن مترجيها شكارحسن فلسفر محاريد مصنعرعمريني فلسفه مندونونان -تاریخ اقوام عالم. معند کابته: سیرم مرسی برم اقبال و محلس ترقی اوب - نرسنگداس کارون - اا بود

# فليقرضا حب كى كى رندكى

الم الرسوري الموات كي شام كا ذكر يد كه وارت رود ولا مور اسكر إلى برسكون مكان مين بين الم اوركيم اہل ذوق بوگ شام کے کھیا نے پر جن تھے۔ مجمع مختصر نعا اکم منتخب اور منتخب کیوں نہ ہوتا جب میز بان اوار ہ نعا فیت اسلاميه ك والزكار خاب والكرمليق عبدالحكيم سقع فلبغ صاحب ممان نام كدوعوت طعام برمكر وراصل خليفه صاحب للعب كلام مصبره الدوز مونے کے لیے بیال پہنچے تھے موضوع گفتگواس قسم کے سوالات سے کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف اوردین میں کیار شقہ ہے ؟ سائنسی انکشا قات کی روشی میں تصوف کے داردات کی کیا حقیقت ہے ؟ . . . . يراوداس قم كے الديديت سے سوالات كے مكے مكراس مفتوصيت كيرا الدكر براك سوال كارخ معاصب قاتم كى طرف تقار قليفه صاحريني ان مسائل بردوش واسف كه يعيري مبسوط، برى مدئل، برى مكيانة تقرير كى ريوسيجف واساداود تجمان والادونون فرنتي ايك استغراق ك عالم من تعمد ايك كمنش كزركيان ... ويرم كمنظره . . . ، وما في تضف ... معم ونفنل كاجتمه اس طرح البل رم المقابيعيد وقت كى وقدار موروم اور ما وى دنيا كم مشكا مد محص باطن بي اور صيقى وجود بم تومرف ملم كے نوركا - آوسى دات سے كير بهلے بي ابرائ تو داكٹر خليف عبدالكيم كے بهان اسمان سے نسس خواہيے ا کے ایک موال کروسے تھے: کیا ایک مبرار برس پہلے عہدعما سید کے بغداو کے عنا راسی رنگ میں اپنی محلسیں فائم تهمیں کرتے ستے ؟ کیا ڈھائی ہراربرس پہلے ہو نان کے فلسفی اپنی فراست کا فیصان اسی لیجے میں اہل ذوق کونسیں بہنیا ہے تع ؟ اوراس سوال كاجراب مرشحض مخ و بخوداتهامن مين دسيد ولا تفاء سيج برب كدمان روز يهل كي وه شام خليفها کے ذمین کی بلندی اور کھرائی اوران کی گفتگو کی روانی اور برستگی ره ره کریخود اینے آب برسبفت سے مارمی تھی۔ أس بهشه با درست والى شام كوالجي بورا ايك معنة نسب گزرسند با يا تقاكه و نيا كيب شاق في اعلال كي كرام وكيت كا قاب غروب بركيا- زندگي كي مصطرب ابرايك دم ساحل سيدانگ كرسونگي بيتم كي بليسي لرزش ان موتول برجم كرده كَنْ جوانسانى بات جيب كے يہداب معى حركت ميں ندائيس كے ---- واكٹر خليف عيدالحكيم ١١ رحبورى كواسلام كے متعلق ایک علی مذاکر سے میں مشرکت سے ایے فام ورسے کراچی روا نرم و سے - کراچی کر وہ حسب معول ما فاتوں الطبعول ادر كمتر سنجيول مي كوسه و معداس مالت مين ١٠ مرجورى كوون كرايك ايك ايك المرامين دل مي كيد كمرام من أي

اور سوانی و و تمام گھرام ٹول کی الائش سے پاک ہوکر صرف اپنے نفس مطمئنہ کو لیے ہوئے وارالبقا میں جا ہینے۔

خلیفہ عبدالحکیم خود اپنے قول کے مطابق میں الاہور میں بیدا ہوئے ۔ ان کے والد طلبغہ عبدالرحمٰن لینے ہیے

تاجر تصاور ابنی اولاد میں خلیفہ عبدالحکیم کو ان کی ڈیا نت اور توق مطابعہ کے باعث سینے ذیا وہ عزیز رکھتے تھے عبدالحکیم

مشرال والے ورو افر سے کے اسلامیریا فی سکول میں واخل ہوئے۔ بیال عرکے باوحوی برس میں سے کہ والد کا اتبقال الم میرکی اسلامی اور اس سال علی گڈھ جاکر العین ۔ لے میں

مرکیا ۔ اسی مدر سے سے الوائے میں پنجاب یو نیور سٹی کا میر کرکے کا امتحان باس کیا اور اسی سال علی گڈھ جاکر العین ۔ لے میر

داخل ہو کے ۔ اس وقت نک انہیں تقریر کا ہمین اور الے کے طلبہ عبی شال میں کر خلیفہ عبدالحکیم کو دیلا انعام حاصل ہوا۔

کے ایک تقریری متفا بے میں صحد لیا ۔ اس مقابلے میں بی ۔ لے کے طلبہ عبی شال میں کرد تی جلے کئے ۔ اب انسی فلسف سے انہا کی میں انہ اور فلسف کا صب و لیون وائی کہ اس فاض پر ہے میں انہوں نے اور بی مقابلے میں میں انہوں نے اور بی میں انہوں نے اور بی میں انہوں نے اور بی میں انہوں نے وائیل می می انہوں نے کو اور نوی میں انہوں نے اور بی می انہوں نے تھے۔

افعال جی ایک میخن منے اور وائیلے صاحب ہمیں شار اس خور کرتے رہے کہ اس خاص پر ہے میں انہوں نے اور بی میں انہوں نے اور بی میں انہوں نے تھے۔

افعہ اسے تھے۔

وق سے ایم دوگرانت کا کام متروع نہیں کیا۔ کچے عرصہ خواج احد شاہ کے انگریزی اخبار" بنجاب اگر دول" کی اوارت سے مذلک رہے ۔ ایم دو کا کام متروع نہیں کیا۔ کچے عرصہ خواج احد شاہ کے انگریزی اخبار" بنجاب اگر دول" کی اوارت سے مذلک رہے ۔ ایم دو کس متقل کام کی الاش ہی میں سنے کہ اگست اواواع میں غنا نیر یو نیورٹی کا ایج فام موا اوروہ ایم کالی میں فلسفے کے اس سے بعدان کی زیر کی کا بعدت مڑا حصہ میں فلسفے کے اس سے بعدان کی زیر کی کا بعدت مڑا حصہ وہیں کروا ایم میں فوری گئے۔ اس کے بعدان کی زیر کی کا بعدت مڑا حصہ وہیں کروا ایم میں فوری گئے۔ بداں انہوں نے فلسفہ کے اور والی بر کے بو نیورٹی سے یہ ایک و ڈی کی ڈکری کی ۔ میں فوری گئے۔ بداں انہوں نے فلسفہ کو اور والی بر عثمانیہ لو نیورٹی سے یہ ایک ۔ ڈی کی ڈکری کی ۔ میں اور ایم میں موالم فرا موالم بر اور والی بر عثمانیہ لو نیورٹی کا بھے کے بروفلیسرا ورصد رشعبہ فلسفہ مقر رمو ہے۔ میں کر حبد را باود والیں آئے کے بعد فلسفہ معاج نے انتخارہ برس کاع صرفهی اور تعلیمی مشافل میں حوف کیا۔ اور والی آئے کے بعد فلسفہ معاج نے انتخارہ برس کاع صرفهی اور تعلیمی مشافل میں حوف کیا۔

OF PORE REASON منتقل كرك لأث كم سطلب ك تشريح كرت مقد اوراس تشريح مين ابك فاص لطفت يرميونا تفاكه خليفه صاحب نه مرت لا خلیس طکر ہزوا اسپنے آب میں فروپ کر بات کرتے ستھے۔ روی اور سعدی ، حافظ، خالب اور اقبال کے ب تران التعاد الهين الوسط كان الله على العدالطبيعي فليف كانترح و ومديث ويكران " من كرايك عجيب كيفيت برو

بهوتي عي ادريخ والمبينة مماحب اس كيفيين من مرشا ديكرا ت يقير

الما عمل من منبعة عبد الحكيم صاحب معدد الأوكن سعدها رعني اجتصعت لى اورعمانيد لوغوري من ابني واليي كم تن رقرادر کا کرنمیرسے گئے۔ بہال لیلے امرسکھ کا کے منری کر کے برنسل اور پھر دیا ست کے ناظم تعلیات مغرمونے فليفه معاحب إداد المبرس سقل مونت التيباركرية كالفاجنانج الهول فيرى تكوس سم باغ كريب الينه لياب مكان تهركيا - لبكن جس طرح أيا واحداد تحريت كرك لا موريسيني لتعداسي طرح تعليفه صاحب بمي الهواء ميس كتميس 

FACULTY OF ARTS

المعرف من المان في زند في كا آخرى اور تايدست زياده كرال ما دور صدانهول في لا مورس ادار نقافت اسلام بناام كيا ادراس اوار ب كي نظيم و ترقي مي كوشان د سے - اس دوران ميں ان كے قلم سے اگرزی اور اردو درون زبانون س ساست ملندیا برخی وادبی کنا مین کلیس LOEOLOGY می اصوریت معتبول مرئ - نكرا قبال اس فاص مومنوع برمينيم منندكتاب ما في ماست كي - ا فكار فالب ف فالت مضامين كي ترح الك نئ طوزيرى - مكست رومى مولانات روم ك افكارا ورنظر يات على من ولكش اور حكيان تشريح مع يغليقه EXPERIENCE & P. P. P. S. C. S. VARIETIES

عى زى منت سيد كل كرك شالع كيا .

عالم فكرو حرير في إن كاوشون كي سائد ويني عملي اور قومي عدمت كاسلساء معي عاري ريار فعني مسائل برحكومت کی ارف سے جو کیٹن مغرر مورت دہے ملیفہ خردافکیم صاحب اسے تعقر ، تحکیم اور و میں النظری کی بنابران میں شامل کے جات اور میں دان میں شامل کے جات اور کی میاب است و سے اور میں دورہ میں میں میں سامل کے جات اور کی میاب والبن ائے۔ إلى مصيب والس مانسلر سي اب يونيورس كے عهدے كا بينكش دونتين مرتب موتى ليكن استے علمي مشاخل کے ساتھ اس منصب کے فرائفن کو ہم آمہنگ کرنا فلیغرصا سے کوشکل نظراً یا۔ کو انتہ کے کا نو دکیشن میں بر فرورٹی نے انہیں اہل ایل ڈی کی اعز ازی ڈگری وی اور حقیقات میسیمے کہ اس طرح سخر داینا و فار بڑھایا۔ خلیف عرائی ماحب بطورا کرم مام کے دسمین مشرکے لیے اپنی شال آپ تھے۔ دین اسلام سے دل محبّت رکھنے کے با وجود و دسرے مذام ب کی خوبیوں کے منکر نہ تھے۔ پنجے باکتنانی تھے مگر دنیا کے تمام ممالک کے باہداداً عبد رکھتے تھے۔ اُن کی انسان دوسی اورسلامت طبع کا یہ عالم بنیا کہ کشر ملا میست اور صد سے بڑھی جو لُن خرب بسندی دونوں کھی مان کے مسائ برناک بھول چڑھاتی تھیں۔ نبکن وہ ایک اُن شخصیت تھے، جے ان جھکڑوں سے مرد کا درنان ا

الهاب روكي دائرين

معنفه والمرفي كم الحكيم المنتي بهاتصنبت من دوى كم الحكيم المحكيم المحكيم المنتي بهاتصنبت من دوى كم الحكارة تعودات كي تشريح كي كي بصر جوالميات المال كي تاريخ مين غير معول المربت ركه الله بين ويكا به ما ما وي عالم دوها في الخليق ارتقا عشق الخيبات النال كامل افغا و غير معول المرب المنتقل المحال وحداد وحدت تهود جيد الم الباب المنتقل المحد تبيت الروب المرب المنتقل المحد تبيت الروب المرب المنتقل المرب المنتقل المرب المنتقل المنتقل

## فليفرضاحي كالمحاض

خلیغرعبدالحکیم مرحوم کشمیرلوں کے ایک متوسط فاندان میں گیا رہ جولائی سائٹ کو فامور میں بیدام و کے۔ ان کے داوا جو کشمیر سے بجرت کر کے لامور ہیں یا وہوئے تھے تنہینہ کا کا م کرنے تھے۔ گھر کا ماحول ندم بی تقااوران کی وال کام کر جیڈیا نوالی مسیمتی ۔

ظیفر مرحم نے فیصلا کہ باتی ماندہ زندگی کمٹیر کے پر فضا ماحول میں بسر کی مبائے بین انہوں نے نیم باع میں کی درسے وعرفین زمین خرید ایک ولکٹن بین کرنے ایکن سے ماجا کے بورسیاسی جالات کمر نے کے باعث وہ الا مہور میں کرنے کے باعث وہ الا مہور میں کرنے کے باعث وہ الا مہور میں کرنے کے باعث وہ اس میں کرنے کے باعث وہ اس میں کرنے کرنے کے باعث میں اس میں اس میں اس میں اس کے نقصان سے زیا وہ اس حام میں میں کو میں میں کرنے کی کا مر اید سمجھتے تھے۔

مبلانول کے مطالبہ پاکستان کا صحے اور اصلی مقیمدیر تفاکد اسلامی نظر یات کوعمل تسکل و بینے کی کوشش کی میائے۔
الا مقصد کے حصول کے بیے بقول اقبال تعلم پیر نوکھ کی انتہائی حرورت تھی مغر بی علوم کی ترویج سے سلان نوجوان کا ذمہن الا دینیت سے مسموم ہو دیکا عبا اور اس بیام کی قدم تعبیراس کے بلیے بے کا دم و کی تھی اسلام کی خوبیوں کے نظری

اعتراف کے با وجود وہ اس کے عمل فرا مُدسے بالوس موجیکا تھا۔ اس ڈسٹی انقلاب کو بیداکر نے کے لیے لامہوری من انقلاب کو بیداکر نے کے الدول نے اس معلی انسان مقصد کو بیشن ادارہ تقافت اسلامیہ کی بنیا ورکھی گئی ادراس کے بیسے ڈائرکٹر فلیفرعب الحکیم تقریب اندول نے اس عظیم الشان مقصد کو بیشن نظر مکھتے ہوئے رہیں جیلے انگریزی میں ایک کتاب اسلام کا نظر بیر حیا ان کھی۔ یہ کتاب اپنے مرصوع کے کھا کھ سے پاکستان ہیں سب سے مہلی کا مبیاب کوشٹ شن مخی حس میں اسلام کے بنیا وی اصولوں کو جدید فکر و مختاجی فلسفہ کی روشنی میں بیش کی کی کی بیان بالک سا وہ تھی ادراس کا اولیس مخاطعب و ہی مغر فی تعلیم یا فتہ کہ وہ تختاجی کے فلے اندراسلام سے والسنگی صرور موجود تھی لیکن جو اسے حدید سائنسی طرز فکری اصطفاعات کے بغیر عقلی طور پر النظ کے لئے تنازلی مذخا ۔ اسلامی اصولوں کی مثب اور پر جافلاتی ، اقتصادی، سیاسی اور جا مثر تی تخیلات اور عوامل مروث کار کرسیاسی اور جا مثر تی تخیلات اور عوامل مروث کار کرسیاسی اور حامشر تی تخیلات اور عوامل مروث کار کرسیاسی اور حامشر تی تخیلات اور عوامل مروث کار

بی کا اشتراکیت اور ما دمین کے اس خوفعاکی سے سناٹر موکر مغربی حالک کے عیسائیوں نے کوشش کی کو دنیا
اسلام کے مفکرین ان کے ساغة مل کراس لاوینی نظام مکر کا مقابل کریں ۔ جب ان کی طرف سے اس قسم کی بیش کش کو
گئی تو مساماز ں نے اسے قر اَن مجید کی وعرت مجھ کر فور اُ دست تعاون بڑھایا ۔ قر اَن حکیم نے اک صفرت کو مکم بھاکہ
سے امرا بل کتاب کو وعوت و بھے کہ ہم میں اور آپ میں جو چیئر مشترک ہے بعنی خدائے واحد برایمان اس کی بنا برہم فرکہ
کوم کریں۔ اور ان لوگوں کو جو اس سے منکر ہیں اس حقیقت مطلقہ کی طرف وعوت دیں۔

تل بإ إهدل ا مكتب تعالموا الى كلنز أب زاوي كراسه الى كتاب إلك الي بات كالمون أوجها

اور تهارسے درمیان مرام ہے یہ کو الند کے موائے ہم کسی اور کی عبا دن نظرائیں اور ہم میں سے عبا دن نظرائیں اور ہم میں سے کوئی کئی کی قدار کے موا اینا رب نہ بنائے۔

سواء بينا وبينكم الانعب الاالله ولانش له شيئا ولا يخذ بعضه بعضا الربا بامن دون الله (٣: ١٢)

اس کے اس کے اسال بعد بینان کے اس تہر میں اس انجن کا دو مراا مبلاس ہوا۔ جمال فیصلہ ہم اکراس انجن کے ناسکہ

کے طور پر فلیفہ عبد افکیر اور شیخ بہجت برطیا ما صلاح منحدہ امر بکیرا ور کدنڈ اکا دورہ کر کے وہاں سے لوگوں کے سامنے
اسلامی دنیا کے نقطۂ نظر کی تشتہ سے کریں اور اسلام کے نظر یہ امن واقتی کا پیغیام ان ایک بپنیا بیس ۔ یہ دورہ بھے ہفتے
کا تھا اور اس دوران میں دونوں ملکوں کے دورور از حلاقوں تک ان دونوں نے اسلام کا بینیا م بینیا یا ۔ اس کے قسب ل
م 18 اور میں مشہور نومزے ویک میں نصور فانون ہو جد میں دہ امر کیر کے شخصہ جمال ان کے ایک شہور بندا کر ہے میں میں اس کے ایک شہور بندا کر ہے۔ اس کے میں میں نصور فانون ہو جد میں دو در رے اداکین کی نقر بروں کے ساتھ ایک کتا بی شکل میں
ایک میں میں نصور فانون ہو جد میں دو در رے اداکین کی نقر بروں کے ساتھ ایک کتا بی شکل میں
ایک میں میں نصور فانون ہو جد میں دو در رے اداکین کی نقر بروں کے ساتھ ایک کتا بی شکل میں

تُنابُع مِراتِمًا -

ול ייטוענקו לופונ ." וויו לוקיד ( ארטאא BROTHERHOOD בין שי טואן בי

جس کا مقصدیہ ہے کہ تمام انسانوں کو ملک، مذمب، ملت، دنگ، ذبان کے امتیا ذات سے بالاتر مہوکر ایک بلیٹ فائم پرجے کیا جائے اوراس طرح خالص انسانی نقط نظر پر اکرنے کی کوشش کی جائے۔ در حقیقت یہ کوشش خالص اسلامی متی۔ فرانی نظر پرجیا ت کے مطابق اسلام تمام بنی فوع انسان کی فلاح کو ذمہ داد ہے اور اس کا مینام بلا امتیا ذمنام انسانوں کے لیے ہے ہی ایک دی حقیق نہیں رکھتے نموجوہ وہ دور کا اسلامی معامثر ہے کی تشکیل کی جس ہیں نسل، ذبا ن، زگرے کے امتیا زات بامکل کوئی حقیق نہیں رکھتے نموجوہ وہ دور کا اسلامی معامثرہ اپنے دو سرے نقائص کے باوجو و اس معاطر میں نمایاں حقیق کا حامل ہے خلیفہ عبرالحکیم اس مین الاقوامی ادارہ کے سرگرم دکن تھے۔ ان کا دل برقیم کے توصیات سے نمالی نقام بھی اور کھی احتیا وران کے بیروؤں کے متعلق انسانی نقط میں کا اس میں نہ لانے تھے۔ ان برنصوف کا نگ بہت زیازہ نمایاں تھا اور شاید نہ تھوٹ میں کا اشریفا کہ دوسر سے انسانوں سے ملتے وقت ہمیشہوں انسانی نقط پر بھی نما میں مصور کھتے اور کھی احتیات نوم ہیں وطعت کو درمیان میں نہ لانے تھے۔

انسانی تعلی کی و سامفرد کھے اور تھی احمال نے ندم ہے وطعت کو ورمیان میں نہ لائے کھے۔

سکومت پاکسان نے اسلامی فوا مین کو صرید زمانے کی نئی معامتر نی صروریات کے مطابق تشکیل وینے کے

عید ذکاری کمیشن میا اس کے صدر خلیفہ عبدالحکیم سفے۔ اس کمیشن کا مقصدیہ تضاکہ ذکاری کو اس طرح منظم کیا جا کے کہ اس
سے معامتری فلاح وہمیو دکا کو م ایا جا سکے ذکاری کے مصرف میں شلا ابن السبیل کی مدومی شامل ہے۔ حبدر جان کے علا و
نے یہ دائے وی کہ موجودہ ذرائے میں مشرکوں کی توسیح ومرمت ، دہلو سے ، تا دو واک خانہ مردائی جماز اور بحری جماز دھیرہ

کے بحکہ ابن اسبیل کی مرد کے مشراد ن میں۔ کیاان محکموں میررو میہ خرج کرنا زکاتی کے مصرف میں شامل نہ میں مہوسکتا؟ فاریم مکتب خیال کے علم اور جواس کمیشن کے ممبر نفجے اسلام کے اقتصا دی اصولوں کی اس میر ندا در جائز۔ نوسیع سے منعق نہ مجو

سے اوراس طرح ایک عمرہ کام سرانجام نہ پارکا۔ کچوعر سے بعد حکومت نے عائل کینٹن کی شکیل کی اور خلیفہ حبد الحکیم اس کے میرمٹیری منفر دہوئے۔ سکن اس فادم و حد مدکی تش کش کے باعث اس کمیٹن کی مفارشات پر بھی علد را مدنہ ہوسکا۔
میرمٹیری منفر دہوئے۔ سکن اس فادم و حد مدکی تش کمش کے باعث اس کمیٹن کی مفارشات پر بھی علد را مدنہ ہوسکا۔
فادم اور جدید مرکا تیب فلکی برکش کمش موجوہ و دورکی اسلامی ونیا کے ایک اسم مسکلہ جے اور ہر اسلامی ملک

ورم اور ماری مراه میت مری به می می تونوه و دوری اس می و بیست ایک اس می در میک اور اس می مارید اس ایکن مین اس اخ من اس اختلاف نے بعض وفئه افسوسناک صورت اخترا دکرلی ہے۔ یاکستان میں کوسٹسٹس کی ما رہی ہے کہ اس الجمن کو عربی ا کو عمر کی اور خش اسلوبی سے درفع کر اجائے ۔ یہ ہما را فرص ہے کہ اسلامی نظر یہ حیات کولوگوں کے سامنے اس طرح بیش

کیاجا سے کہ مبرید علوم وفون اور صحدت مندموا متر تی اوراقتصا وی مقاضوں سے ہم آ ہنگ بیدا ہوسکے ۔ ادارہ تعافت آسلی کی تمام مرکز مبیال اسی مقصد کے حصول کے لیے تصیب ۔

ن منه مرسوب مرسوم كوفارى اورارد و اوسى برانسخف تقا-ان كوبرارد ان يا وسقے اوراكر حف العن فلات العن مند مناحث مرسوم كوفارى اوراك من و و انتعار كولطور مثال اس طرح بيش كرتے كرتام ممكر واضح مرحاً الاحافظ ليران كالمنظام المناح مرحاً الاحافظ ليران كالمنام ممكر واضح مرحاً الاحافظ ليران كالمنام كالمنام ممكر واضح مرحاً الاحافظ ليران كالمنام كالمنام ممكر واضح مرحاً الاحافظ ليران كالمنام كالمنام

سے ان کی مقیدت بہت زیادہ تھی۔ دہ اکثر بڑھے ذوق دشوق سے اپنی زندگی کے بے تماردا قعات سایا کرنے جب انہوں نے اس لسان النسیب سے را مہنا ئی ماصل کی تھی ادراس سلسلے میں ان کے فصلے ایک ٹاریخی حتی سے را مہنا ئی ماصل کی تھی ادراس سلسلے میں ان کے فصلے ایک ٹاریخی حتی ہے دہ ضرور دروان ما فظ سے زندگی کے فی تعدید دروں میں کوئی ایم فیصلے کرنے وفت یا کوئی قدم الحالے نے سے بہلے دہ ضرور دروان ما فظ سے فال و کھنے جب کھی کوئی معامل انہیں فیرمعولی طور ہر پراٹیان کرسے اور و ، کسی فیصلے کن نیتی برنے ہوئے کے قوراً ما فظ کی طرف رجوع کو سے ادران کا کہنا تھا کہ جو قدم انہوں نے اس فال کی بنا بیوا معما یا وہ کھی غلط است نہیں موا۔

سین ملیف عبداللی کے صبح علی مقام کا اندازه ال کی ال تصنیفات سے کمیں زیاده ال کی گفتگوسے مل سک آتی اللہ بر وہ کی سکر پر گفتگو سے اس کے طرزی کا سے سے در مہر ما کا اللہ کے باس لوگ ہر قسم کے مسائل بے کہ اسے اس سے بعین توفد اللہ کے منکم مہر موت تھے۔ کہی خلیفہ صابحت کی زبان میں اتن جائنی ہوئی تھی اورا ان کے مام وفکر کی گر ائی اتن عمیق ہوتی تھی کہ ہر تھی مطابق بات کے علم وفکر کی گر ائی اتن عمیق ہم تی کہ ہر تھی مطابق بات اس کے معم وفکر کی گر ائی اتن عمیق ہم تی کہ ہر تھی ماکن میں کہ میں تعرو و کر سے تھے۔ دہ گھنٹوں باتیں کرنے در ہمتے الکی کی تعمق الگا تا نہ تھا۔ کہی دقیق سائل برگفتگو مہومی ہے کہی شعر و فاعری کا ذکر مور ہے۔ کمی لطائف وظر الکت اُم وہود موج دم ہوتے۔ غرص وہ اپنی محبلسوں میں کئی زبگوں کا مرفع نے ۔

تعوف اور شاعری کے اس ذوق کے باعث وہ دل کے بہت زم تھے۔ ہمدیدی اور نخادت میں وہ اپنی مثال اب سے جو بہداں النہ بمعلیم ہموا کہ کی شخص کو صرورت ہے فرراً اس کی حاجت سے بڑھ کراس کی مدو کے لیے تیا رہوجا اسلام اوراک حضرت سے کوئی اعتراض ہو تا أو وہ اسلام اوراک حضرت سے کوئی اعتراض ہو تا أو وہ اس طرح مدا فعدت کے بیار ہوجا نے کہ دیکھنے والے حیران ہوجا نے تقے یخ ضکر و ججیب و فریب شخصیت کے اس طرح مدا فعدت کے بیار ہوجا ان کی صلاح یتوں کے قائل تھے منی مغفرت کرے ججب اُ ناوم و ہتا۔

ما منفرن ما فالمعان الله

عهدقدیم میں چین، ایران بمصراور بونان کی تهذیبوں نے حبرت انگیز ترقی کر کافتی اور اس دور کے مفکروں نے جوافکار ونظر یات بیش کیے انہی کی بذیا دیر آنے والے زمانوں میں انسانی افکار کی عظیم انسان عادت تعمیر ہوتی رہی ۔ اس کتاب میں اسلام سے قبل کے چذبلندیا یہ حکا رو مصلحین کے اضلاقی نظر بات کا تقابی مطالعہ کرکے ان کا نقطی نظر بیش کیا گئی ہے ۔ اور کون فیوسٹس، گؤتم برص فرزتشت، مانی، سقراطی، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم مفکروں اور کون فیوسٹس، گؤتم برص فرزتشت، مانی، سقراطی، افلاطون اور ارسطو جیسے عظیم مفکروں اور کون فیوسٹس کی گئی ہے ۔ نلاش حتی انسانی فطرت مصرفدیم کے فلسفیوں کے نظر بات برسیرحاصل کون فی روشی میں حقائق کا بینے کے لیے حکا کے قدیم کا ایک لا ذمی تقاضا ہے اور یہ کتاب ای نقطیم نظر کو رہا صفر دکھ کر تھی گئی ہے ۔

قیب بھررو ہے ملنے کا بہتر:

سيرميري اداره تعافت اسلامير كلب دود - لامور

# ملاعم المال الماليات

البت الميز فلوس من وتو اك تمام مراحل لم الحراجيا ها -

بروگرام کے مطابی ان کا تیام میاں فالبًا صرف ایک دن تھا۔ اور اب میری انتخا کی آرز و برتھی کہ ان کا قیام میاں فالبًا صرف ایک دن تھا۔ اور اب میری انتخا کی آرز و برتھی کہ ان کا قیام کو بی امید نہ تھی کیونکہ اسکے ہوائی جہاز میں ان کی سیٹ رہزو و برجی تھی گر فلا کا کرنا ایسا ہواکہ موسم ہمار کی بارش اور تنجیز ہوا ول فے مزید تین دن فلیعنہ سا حب کو تنہ ان بیں رہ کے برکیا ورن فیلیون سے تین دول میں وہ کمی دلیسپ اور دل اندوز یا دکا دیں بیمال چواڑ گئے اور کچرا ہے ہماہ ہے میں سے نین دول میں وہ کمی دلیسپ اور دل اندوز یا دکا دیں بیمال چواڑ گئے اور کے ایسے نیس کے بیے نیس

بكران تا زات اورازات كے مین تظریو بدین مختلف طور پر نتی خیز نابت موئے۔

۱۲۰ ابر بل کوسفادت خاتہ پاکستان میں ہوم اقبال کی تقریب ہی اورا بران کے علما ، فضلا اورا وبا بڑی تداو میں جو میں اور اوران کی بے مثل البوت الحدیث الجد وجو فارسی زبان میں وائر ہ المعادث کی تینیت رکھتی ہے ) بٹرق وعزب میں محروف ہے معلا مرمر جوم نے اپنے صدارتی خطر میں اقبال کو خراج تحمین بیش کرتے ہوئے فرایا کہ سباسی نماہی سے میں محروف ہے معلا مرمر جوم نے اپنے صدارتی خطر میں اقبال کو خراج تحمین بیش کرتے ہوئے فرایا کہ سباسی نماہی سے ذمنی اور فکری فلائی اور فکری فنا دسے نجا اس دیا کہ اور نمونست نشروط کی کوشش کی ہے ۔ اور یہ افرال کا تمام اہل نشرق پراحسان ہے ۔ فلیمة ساحب پر ایران کے میٹنا و سالم عالم اور نمونست نشروط کی ہے ۔ اور یہ افران کی جو کہ جو کہ اور نمونست نشروط کے بیا ہرکے الفاظ کی ایمن اور جو اور اور مجھ سے کما کہ میں علام وہ وفد اسے خصوصی طور پر ما فات کر نا جا ہتا ہوں ۔ چنانچہ ان سے ملاقات ہو کی جو کہ کہ کا دیں میں ایک کی گا

اسی جلسہ بین فلینة صاحب نے فی البدیدا قبال پر فارسی ذبان میں تقریر کی جس بیں ماضرین کو بتایا کو اقبال نے لؤ اور اس کی گمرائی پر تکنتہ جینی کی ہے - اس نقریر بین چو فلینة صاحب کی فارسی زبان میں ہیلی تقریر بینی، شایت نہیں نظیفے اور داستا بیس بیان کیس اگر جیان کا تلفظ اور اسجہ ایرا نی تبیس مقا سیکن وہ الفاظ کو شایت صاحت میا نسان اور علیمہ وہ اواکر نف تفیح سے ماضرین کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ تھی ، سادا اول فہ فہوں سے گونج والحقا ، بر تعت بریر باقی پر دوگرام کے سافد ریڈ یو تشران سے تمام ملک میں رسلے بھی کی گئی اور پڑھے ملکھے لوگوں میں اس کا خاطر خواہ اثر ہوا کیوگر ایران میں کھی دوگوں میں اس کا خاطر خواہ اثر ہوا کیوگر اور پڑھے سام کی میں اس کا خاطر خواہ اثر ہوا کیوگر اور پڑھے سام کی میں اس کا خاطر خواہ اثر ہوا کیوگر اور پڑھے سام کی میں اس کا خاطر خواہ اثر ہوا کیوگر کے سام کی میں دوجود ہیں جن کی اقبال نے تنقید کی ہے۔

ملہ کے دوسرے دوزیں علامردہ ضاکبخدست ہیں ما ضربوا اور کہا کہ خلیف صاحب آپ کی فدمت ہیں ملاقات اور عرض الاون کے بیے حاصر ہو نا چاہتے ہیں ، علا تمہ کی صحب ایک مدت سے خلاب تنی اور وہ بہت کم گھرت نظات تھے۔ بڑھلہ ہے او علا است کی وجسے ان کے بیے حکمت کرنا بجی شکل تھا ، میری بات سن کر فرایا کہ یں بیارا ور بوڑھا بدل گر ہماری قدیم ایرانی وضع واری اور قدمان نوازی کا نقا ضایب کہ ہیں فودا ہے بند مقام دانش کی فردست میں مامر ہوں ، میں یہ گولدا نہیں کروں کا کہ وہ میرے باس آئیں ۔ ہیں نے کہا کہ میرے ہیے اور قلیفہ مان کی فردست میں مامر ہوں ، میں یہ گولدا نہیں کروں کا کہ وہ میرے باس آئیں ۔ ہیں نے کہا کہ میرے ہے اور قلیفہ تا ہوں کی فران اور قلیفہ تا ہوں کی خوران کی خوران کی ہوں اور شامر ہی کہ ترزی کی اور اور سے اور شامر ہی کہ ترزی نے کہا تھ میں اور تا مر ہی کہا دور اس نے چند نصور ہیں ہیں ، ان ہیں سے ایک گروپ کی تعویر میں ہیں ، ان ہیں سے ایک گروپ کی تعویر میں ہیں ، ان ہیں سے ایک گروپ کی تعویر میں ہیں بھی جو فارسی تجل فول میں چھھے ہیں ہے ۔

خلیفہ صاحب سے ملاقات اورگفتگو کا علامہ وہ خدا پر مبت اچھاا تر ہوا۔ علامہ وہ خدا کھی مولا ٹا روم کے عاحل میں سے تھے آورغلیفہ صاحب کی یا تیں شایت تو جہسے سنتے رہے اور پاکستان میں ان کی ووستا نہ ولچپی میں اشافہ کی بڑی وجنٹلینہ معاحب سے ملافات تھی ۔

مجھے اس سے پہلے مقدم نہ تھا کہ خلیفہ صاحب نے رومی اور اسلامی ادبیات کا اتنا وسیع اور اتنا گرا مطالعہ کیا اور اس سے اور اتنا گرا مطالعہ کیا ہے اور اتنا کہ اس برقتہ بران اشار کو بین کرتے تھے ۔ آس کے ملا وہ انہیں بے شار فار سی انتحاریا و نشے اور مناسب برقتہ بران اشار کو بین کرتے تھے ۔ قیام کے تعبیرے ون کی شام کو کچھ وقت مل گیا اور میں نے فلیعنہ صاحب سے کہا کہ اگر کمن برقر ہو آپ کو پر وفلیہ بریا الزمان فروز افغر سے جے جاتے ہیں اور میرا ول گوائی و نیتا تھا کہ ہم چید مناسب آبندہ اوبی اور طلمی کے سب سے بشرے تھی نابت ہوگی ، بین نے فروز افغر صاحب کو شیلیغون کبا کہ ہم چید مناش کے بینے ان کی خدمت بین ما فرہونا چاہتے ہیں ۔ ومی کے فقق میں اور سی ما فرہونا چاہتے ہیں ۔ ومی کے فقق میں اور سی سے بطرے دومی کے فقی میں اور سی کے فلید بریور کتاب باکھی گئی ہے اننی کے قلم سے سے بہلیغون ٹھن اطلاع کے دیے کہا تھا طبخہ میں دور دور کا تھی ۔ جید منٹ کی مختصر ملاقات ہیں ان دو عالموں اور ان کے وسیلے سے دومیسا یہ ملکوں گور دور کا تھی کے درمیان ایک گرادشتہ قائم ہو چکا تھا ۔ میں ان دو عالموں اور ان کے وسیلے سے دومیسا یہ ملکوں گور کی اور ان کے وسیلے سے دومیسا یہ ملکوں گا دربان کے دسیلے سے دومیسا یہ ملکوں گا درمیان ایک گرادشتہ قائم ہو چکا تھا ۔

ان کا تمام خرج وعوت دینے والے ملک کے ذتر ہوتا تھا گرا ہوا کے مبسری ابران سے لا ہود کا خرج منزکت کو سے والی فا قون کے دمر تھا یا اس مدعو ملک کی مکومت کوا داکر تا تھا ۔ حکومت کا جمال کی تشکن ہے اسے اس مجسد کو تی دلیجی نہ نہی ۔ بسرحال کی گفتگد اور بجب نخیص کے بعد میں نے ڈاکٹر کا طبی کو شرکت اور ان کے والد مخترم پروفلیم کا ظمی کو اجا اور کی اور کی ایک کی دار اور بی بی بی کار ملک محمد اکرام نے اپنی بیگیم کوجو لا ہو رہی موجود و نفس بذر بعد تاراس محترم حالون کی اسکی اطلاع دے وی تاکہ وہ مناسب طور بران کا استقبال اور داکت و بغیرہ کا انتظام کر سکیں۔ لا ہور میں نئیا مسکے دور ان میں ایرا نی مہمان کا و کان کے ملی داد بی ملاقوں اور بیاب و بنیمی میں ایرا نی مہمان کا و کان کے ملی داد بی ملاقوں اور بیاب و بنیمی میں میں ایرا نی مہمان کا و کان کے ملی داد بی ملاقوں اور بیاب و بنیمی میں ایرا نی مہمان کا و کان کے ملی داد بی ملاقوں اور بیاب و بنیمی میں ایرا نی مہمان کی کو بدہ نفیل ۔ ڈواکٹر کا طبی نے خود کود جب نشیاں اور کی میان کا در اور کی میں ایرا نی میں کو کو بدہ نفیل ۔ ڈواکٹر کا طبی اور میان کا در میں ایرا نی میں کے ادا کین کو بٹر کرت کی دعورت دی۔ ہمارے بیاب اور میان بیاب کو نیز کرت کی مورت دی۔ ہمان کی اور کی اسلامی میں خوال کی اور کہا کہ مناسب ہوگا اگروہ کی میں میں میں ایرا نیوں کی تاری کی خود کود کرت کریں خلید صاحب سے کہا کہ مناسب ہوگا اگروہ کی میں میں ایرا نیوں کی در اور کیا کہ مناسب ہوگا اگروہ کی جا سے موقوں پر پاکھتا نیوں کو شرکت کریں خلید صاحب نے دعوت قبول کی اور کہا کہ ایسے موقوں پر پاکھتا نیوں کو نیوں نیادہ میں خرکت کرنی چاہیے۔

نیک دل خانون کی بے لوٹ فدمیت کا بواس بے کئی سال شخفی اور نجی سنیست سے اور حکومیت ایران یا باکستان کی طرف سے کئی تمان کی جنبرانجام دیں گرااٹر بھا اور انبوں نے ڈاکٹر کاظمی کو فروری 4 ھا 10 و انبول نے ڈاکٹر کاظمی کو فروری 4 ھا 10 و میں انبول نے کی دعومت دی ہے ڈاکٹر کاظمی ہے دس روز مخربی پاکستان کا دورہ کمیا ۔ لاہور بیں انبول نے خلیف صاحب کے ال بی قیام کیا اور نمایت اچھے تا ٹرات ہے کروائیں ہو بئی

جب طبیفها حب کی ناگهانی موت کی شرایران بینی نوان کے صدیا جانے والوں کو بہت رہے ہوا۔ ایکن فرمبنگی ایران ۔ اکتان کی طرف سے پاکتان کے اس مائی قدرعا لم اورا دیب کی یا دہیں ایک جلسہ مواجس میں نہران کے علیا وفق لما وشعراف سرکت کی نابران کے بندیا بہ شاعراً قائے صاوق مرمد نے اس جلسہ کی صدارت فرمائی۔

علم ك صدر الماسة مره بنان إندان سيسلسام كلام كالفاذكيا : .

اع کی مات بالسنان کے مالی مفام مغرا ور ممتاز ومنتی تخصیت فلید عبدا لیکم کی روح پر فتوح کی مباد کی بردان کے اعزادی انجین نے برطبر مستقد کیا ہے عب میں منز فا و خواتین رون ا دروزیں رخلید عبدالحکیم مرح م نے بردان کے اعزادی انجین انجین کی منائل و کما لات کے گونی مرتب بالی فغائل و کما لات کے گونی مرتب بالی فغائل و کما لات کے گونی مرتب بالی فغائل و کما لات کے گونی مرتب کے مولی کا برن سے اوقعل ہوگئے ہیں ، اب کے علم وضیال کی در ان اوقیل ہوگئے ہیں ، اب کے علم وضیال کی در ان اوقیل ہوگئے ہیں ، اب کے علم وضیال کی در ان ان در ان اوقیل ہوگئے ہیں ، اب کے علم وضیال کی در ان اوقیل ہوگئے ہیں ، اب کے علم وضیال کی در ان ان در ا

انگیس کھلی ہوئی ہیں مہ ونبائے نفنل و کمالی کی نظر آپ ہراہ درآپ کی نظر دنیائے نفنل و کمال ہر ہے۔ اگر جہاس نوع کی شخصیتوں کی ابدی زندگی کا آغاز موت سے ہوتاہے لیکن جہال تک ان کے مادی سے نوات اور عالم النا نی کی حریال نصیبی کا نعلق ہے، ملت کے کمی متناز فرد کی دھلات کا احساس ول ووماغ جر گھڑے انزات،

فلیغر عبد الکیم نے فدمت اسلام اور ایران و باکستان کے ثقافتی روابط کی نوسیع کے سلسے میں بوری عمر بسرگی ہے لہذا موصوف کی رحلت سے ہمارے ثقافتی روابط اور عالم اسلام میں دخنہ پوٹگیا ہے بیں ایران و باکستان میں دو بار موصوف کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں آپ کا شمار ان حکمائے اسلام میں ہوتا ہے جن کی اسلام کے حقائن ورسی صابت بی دیتی جی دونت ہے جس کی اعلی تیلیمات ورسی صابت دیتی جی در دند و بدایت کا مرشیخم اور انسان کی مسلاح و فلاح کا وسیار بھی بھی تعلیمات بیں اور ان کے کمال بین

مرحوم خلبفہ عبد الحکیم کی یہ کوشش رہی ہے کہ آبینے اوار ہ تفینیعت و تالیعت (اوار ہ تقافت اسلامیہ) کی مرسی ہیں ابسی جدید تالیف سنطرعام برلائیں جو ملست اسلامیہ کی عزت و ناموس کے دامن پرد نتمنان اسلام کے تو ہمات کی گرونہ جو تو ہمات کی گرونہ جو تو ہمات کی گرونہ جو بہات کی گرونہ جو بہات کی گرونہ جو جہد نبوت کی دوسول کریم کاممول راہے۔ بیفنا ایسی عظیم المثنان خقیبت کی دھلت باعث صدافسوس و ملال ہے۔

افت اربان مک با وجود بین مرفوم کے اس ملائے کے باب ہیں کھے کے بغیر مثین رہ سکتا جو آب کو ایران الدایان فلسٹ وا دب سے مقادند منزت یہ کو موضوف نے اد دو زبان مین مواہ تا جلال الله بین دور می پر ایک کتاب فرری ہے یا دوسری مخروبی اس سلسلے میں میروقلم کی ہیں جگہ آب ہم تیہ ہماری متحت اور ممارے ملک کے بارے میں مروم وقت اور ملاف فاطری خازی ہوتی متی میں میں مورم وقت اور ملعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فالدسے اس تفلق فاطری خازی ہوتی متی میں مورم وقت اور لطعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فقا دسے اس تفلق فاطری خازی ہوتی متی میں مورم وقت اور لطعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فقا دسے اس تفلق فاطری خازی ہوتی متی میں مورم وقت اور لطعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فقا دسے اس تفلق فاطری خازی ہوتی متی میں مورم وقت اور لطعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فقا دسے اس تفلق فاطری خازی ہوتی متی میں مورم وقت اور لطعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فقا دسے اس تفلق فاطری خانوں کی مورم وقت اور سے اس تفلق فاطری خانوں کی مورم وقت اور لطعت و کرم سے اقلمار خیال فرماتے تھے گیفتا دور فقا دیا دورم وقت اور سے اس تفلق فاطری خانوں کی مورم وقت اور سے مقال کے مقال کی مورم وقت اور سے اس تفلق کا دیا ہوتھ کی مورم وقت اور سے اس تفلق کی مورم وقت اور سے اس تفلق کی مورم وقت کا دی مورم وقت کی میں مورم وقت کی مورم و مو

اکثر و بینبزید مفکر بابستان ایران و باکستان کی متول کومیناً ایک ہی متحت فراید دینے بننے اور ہینند بک جہتی ہم اسکی ا وربیگا بگی موصولت کا موضوع سخن رمبنا نفا -

ا فنوس؛ صدا فنوس الدی ترخیر علم دمرفت به بهرومال فی کے عالم میں ہما دیے افضہ حاتا رہا تھے تو یہ است مجھ میں نہیں آتی کر میں برا دران پاکستان کو پیام نفریت دویں پایخود کشور ایران کے باشندوں کو۔ نہ مردن ایران و بایکشان کی بلتیں بلکہ تنام بلتیں خلیفہ عبد الحکیم کے حادث ارتجال سے فی دوہ واندو بگیس ہیں۔ مدایا امر عوم کو بہشت جا ودان میں حکید دسے مرحوم کے گرای قدر فاندان اورا حیاب و تلا مذہ کو اسس معیب منظمی میں میروم کی تو فیق عطاکہ۔

اس کے بعد دافع الحرد نے مرحوم خلیفہ صاحب کی ذبندگی اعظمیت نکر ادر علی انار برشرح و بسط کیا تھ افلہار فیال کیا بنز مرحوم کے سفراریان سے شکل بوتا بل ذکر حالات تھے ان پرمجی روشنی ڈالی چیرڈاکر خلیفہ عبد الحکیم کی گرانعدر تا لیون رصکھ مت رومی سے چندا تعتبا سیات کا فارسی میں برحمہ کیا تاکہ حاضرین اس سے استفادہ کرسکیں ماضرین سنے بر ترجمہ بوری توجہ کے سیا نفر سنیا ، آخر میں میں سنے خلیفہ صاحب مرحوم کے متعلق ایسنے احسا سات ایک ماضرین سنے بر ترجمہ بوری جو درج نویل سبے نو سا میں میں اس سے استفادہ کرسکی منظم کی مشکل میں بیش کے بو درج نویل سبے نو سامی اسات ایک

A second to the second second

مرونسوالان الحالم المحالي المحالم المحالي المحالم المح

عامع عنان کے قیام سے پہلے میں قلیفہ عبرالحکیم مرحوم سے واقف نہ تھا۔ ۱۹۱۹ میں جامع عنانبہ
قائم ہوااور میراتقرار الدوگار " پرونسیر تاریخ کی شینت سے کیا گیا۔ مجھے ۱۴ راکست کو حدد ایا و بہنچنا تھا۔ ال

ع چار جو دن بہلے ملیکڈ و میں عبرالمجد مواجب کی کو کھی عبیب باغ میں دہواب سلم پور نیوسٹی جاری کے

کا قامت فا نہمے ) خواجر صاحب کے ساتھ جائے ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر عطار المند برخ ہوان ولوں کا لمح

کے میڈنکل افسر کھے اکے اور و و ہی بازے ساتھ جائے میں مشر کی مہد گئے۔ النول نے مجھ سے پوھپا کم

اب حدد آبا وکب جارہ ہے ہیں۔ میں نے کہ آگر میں - باز کو جا رہا مہوں - النوں نے کہا کہ بہت ہجہا مورا اسے میں اس میں تھیا مورا و مامد المند میں ایک بان کا ساتھ موجائے گا۔ و ہ جامد میں آب کا ان کا ساتھ موجائے گا۔ و ہ جامد میں فلی نے کے میڈنگ میں ملیں گے۔

خلیفہ صاحب بھیری بیل ملاقات و بی کے اسٹین برمونی بہم وونوں ایک ساتھ حیدراً با و پہنچ ۔

ایک ساتھ اپنے اپنے کام کا می آئی مالی آئی بی می گردستے ۔ ایک بی ہفتے میں وونوں کی شادیاں موثی ۔ ایک بی ہفتے میں وونوں کی شادیاں موثی ۔ ایک بی ہفتے میں وونوں کی شادیاں موثی ۔ ایک بی مصران دیا اور بر لطف بات بھی ہے کہ ملیفہ نے ایک بی میران بی ایک میں مرکبا ۔ جنا بخیاس عصران دیا اور بر لطف بات لیسرے کہ ملیفہ نے اس مصرات کی بی جو لیس میں میں میں میں میں میں میں میں میں مولوں کی جو تعلیم کرائے بر ایس وونوں کی میں میں میں ایک ورسے بھل میں ایک ورسے میں ایک وردو کم سے اور ایک ایک عسل مان ما دیا ۔ اس کے ملا وہ کھانے اور بیٹھنے کے واسے تھا ہی میں ایک تو وود و کم سے ایک بڑا مان نہ باغ تھا جس میں مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ ورسے تھا ہی میں ایک بڑا مان نہ باغ تھا جس میں مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ میں سے میرا باغ نظر اس ایک علی میں میں مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ میں سے میرا باغ نظر اس ایک علی میں میں مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ میں سے میرا باغ نظر اس ایک علی میں مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ میں سے میں ایک بڑا می ایک بڑا میں تھے ، اور میری می مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ میں سے میرا باغ نظر اس باغ میں ایک بڑا میں تھے ، اور میری می مختلف قدم کے میمیلدادور دخت تھے ۔ میں سے بیدا باغ نظر اس تھا تھا تھی میں سے بیدا باغ میں سے بیدا باغ میں سے میں سے

عقے۔ سمیتہ والحصین کوئی کتاب ہوتی با بینل کا غذ۔ مینل کاغذام الیر کرکسی شعریا نظم کے لیے طبیعت موزو موتو كرك سيد لا أن ير- الم من نضاب كى كتابول كا ذراز يا وه مطالعدكر ما توجيم كرسه سيد كيسي سال علته ادر کشته بهانی ایمی تو صرف انظر میزین کی کلاسین بن ! اگراس وقت مطالحے کا به عالم ہے توجب را الم - الم - الم كويزها المراس كاتوتم الميد آب كويا لكل بالك بى كروا لوك-" تليري أور طبيفه كي غمر مين كم ومبش ايك سال كي حيواً اي مبرا ي متني - وحير الرحمن عمر مين سم وو توليست ورا برنے موں کے ۔ خلیف کی طبیعت میں جولائی بحری مو فی تھی تو وحیدا لرمٹن نسبتہ سجیدہ ہے۔ بہت سے و نویوان فلسفی شعرار کی طرح فلیف کے مراج میں بھی ورالاابالی بن تھا گرکٹرے وہ نہایت نفیس بہتے تھے۔ "ازه دلایت قسم کے لوگوں کی طرح بتلون کی شکن، ٹائی، کالمرکا ہمیشہ خیال ریکھتے تھے۔ مگر دنیا اِدھرکی اُ دحر موما ئے ان کا دوبیر کا قبلولہ فاغمرنہ ہو ٹائنا۔ ہارے گرانے" بیں جتنافرنیچر تھا وہ سب کاسب کولئے كا كفا ـ بينك . كرس ، مينر ، برتنول كي الماريال ، كتابول كي الماريال ، بينال تك كرعسل خانول كالوراسامان . کرائے کا تقاء حرف کھانے کے برتن جھری کانتے ، تھے میرے تھے۔ کرائے کے فرنیج کا تخاب وحیدالرحن نے کیا تھاجن کامزاج ذرانواہا نہ تھا۔چنانچہ میں سے ہرایک کوفرنیج کے کرائے کے طالس سنتاليس روسيد ما موار ويسترير ته تعرب ايك روز خليفر في كماكر بعمائى مم اس توابا نر علما تقيم بإزائية، مين اين حيزين خريدليني ما مئين - حيدراً با ومين ايك اسم اداره جراج مانول كالحفا - بسيون حراج خانے مجھے اوران میں سوئی سے لیکر موٹریں اور یا تھیوں گے بیلام مہونی تھیں۔ خلیفہ نے کہا کہیں حراج خلنے ما کر فرنیج ہی نہیں بلکہ برتن مجی خرید لا تا مہوں۔ برتن مبرے یاس تھے میں نے کما برنن خرید نے کی کیا صرور ہے ؟ حواب و باکہ کل نہا دی سکم آ جائے گی توبرش تو وہ لے جائیں گی ، پھر سم کی اٹھیکہ ول میں کھائیں گے؟ غرض وحیدالرحمن اورس نے سریدا شیار کا کام خلیفہ کے میر دکھیا۔ حراج عموماً جھی کے دن جمعہ کو ہوا کہ نے تھے خلیفہ صاحب نا شے کے بعد حل دیئے اور دس گیارہ بھے سے سامان آ نامتر وع مو گیا۔ ان میل ہے جور رکابیا و دائنگ روم کے لیے بین طرح کی کرسیاں اور صوفہ ، کھانے کے کمرے کے لیے ایک اعلیٰ درجہ کا کری سے نین کے تھے جھاں ، ایک بعث بڑا سنگ مرم کا شیر، اندروا لے برآمدے کے لیے رص کا نام ہم نے نیو سلطان کے بہان خانے کے نام ہر" دریا ہے ددلت" رکھ چھوڑا تھا) نہا بت توبصورت مرتسایت بے آرام کرمیاں، نہ جانے کتنے فریم جن میں طرح طرح کی تصویریں، زیاوہ ترمنا ظراور خوش رداور برصوت وونوں دھنع کی لڑکیوں کی تصویری اور حداجا نے کیا کیا شغرق جیزیں جو آئی مشروع ہوئیں تو برابر مغرب کے

دنت تک آن رہیں۔ مغرب سے قدرا پہلے ملیغہ مسکراتے ہوئے آئے۔ ہم نے کا کہ بھائی یہ کیا فاک بلا الله ال شخیجہ و آیک طرف توسنگ مرم کا نثیر اور دومری جا نب یہ ٹین کے چچے کس غرض سے خریدے گئے ہیں؟ فلیغہ نے نیم سجیدہ اور نیم مزاحی انداز ہیں کھا کہ تج چچے میں نے و یکھے تھوڈ ابی نظے و حراج کر نے تولیف کی ، میں سے بولی بول وی ۔ میں نے سجھا کہ الکھ و بلیط ہوں گے ۔ خیراب ہم اسکا حراج ہیں انسیں بھیج وین کے ۔

> م جبال کیا کی توفلیف صاحب فی این تنظم و میل میز سے جرمنے جرم جول "

رزدن کی جو قوم پرست اور آنگریز مرست دونون طرح کی محصلوں میں مقبول ہوئی۔ اضوی سے کہ یہ نظم راقم الحود کے بان نیس ہے در نداس سے اس کا اندازہ جو جاتا کی تعلیم مرز اح کے پیرائے بین بھی کئی گرا بجول تک بینج جاتے اقریباً ایک سال کے بعد بیٹر آوٹ مقدس جی ٹوٹ کیا۔ میں کئیہ جا مدعنا نیرک اقامت خانے کا هو دب میر اور دی سال می خلیفہ کا ادر میراسا خونسیں جیونا اس کے کردہ میزے ساتھ مؤدب فی مقرر جو افراس بہائے سے ہفتے میں کم دوروز دحیب وہ این کور کے فراکش بور ہے کہ نے تھے لیے اقامت ما مداس بہائے سے ہفتے میں کم سے کم دوروز دحیب وہ این کور کے فراکش بور ہے کہ نے تھے لیے اقامت میں خانے آتے ) ان سے لطف با قات رہا۔

امی دوران میں ہم دولوں کی شادیاں ہو کئیں اور میں نے مؤدی کو خیر باوکہا۔ خلیفہ صاحب نے بھی عنایت اللہ صاحب کا ساتھ جھوڑ دیا اور ابک الگ جنگلہ کر ائے بر مے لیا۔ گر انہیں کہیں نہ کہیں تو اپنی تقریر ادر اپنے طلم مجلس کے جوہر و کھانے تھے۔ اب ان کی آ اجاکا ہ اسا تذہ کا کا من روم بن گیا۔ شعبہ وینیات کے منطق کے استاد مولوی سیدا برا مہم صاحب اور خلیف میں خوب خوب بوشیں رہتی تعبیں۔ مولوی صاحب کی منطق و ہی میا معد نظامیہ والی منطق تھی جس پر انہیں لا تمانی عبور صاصل تھا۔ حدیث ہنظق ، فلسفہ ، کوام سب کی درسی کتا بول کے صفح حفظ باو کھے ۔ ان کے استدلال کے طریقے خلیفہ کے استدلال سے طریقے ملیفہ کے استدلال سے اور کو نہیں کم و سہم تیں اور کو نی آئیک دو مرسر سے کو نہیں کم و سامی تا تھا کہ دونوں کو یا مہز کے جا روں طرف کھوم رسیمے ہیں اور کو نی آئیک دو مرسر سے کو نہیں کم و سامی تا تھا کہ دونوں کو یا مہز کے جا روں طرف کھوم رسیمے ہیں اور کو نی آئیک دو مرسر سے کو نہیں کم و سامی تا تھا کہ دونوں کو یا مہز کی ہیں میں استدلال کے دونوں کو یا مہز کا تھا کہ دونوں کو یا مہز کا تھا کہ دونوں کو یا مہز کا تھا کہ دونوں کو یا مہز کی کا میں میں کم و سامی کا میں میں کم و سامی کا میں میں کم و سامی کھا ہے۔

به مند مهد المعند و المعند و المعند و من مند مند من مند مند و المندول المندول

فراما نظ كمن أف-

واحتراب والمسالانان

## والتراسعية والعليم كي باديس

ڈ اکٹر خبین میدائیم عمانیہ بونیورٹی کے نیام کے بدی حیدارا یاد نشرلین کے آئے تھے اور صدر شریبلسند کی جبنیت سے انوں نے اپنی فابلیت اور ذائن کاسکہ ہوگوں کے دلوں پر بھادیا ہا۔

مبرانقر دوندی مولوی عبدالی می تمبر سال می به دو احبد را با دجانے کے چذر و دوبدی مولوی عبدالی صاحب کے بہال فلیٹه منا حب سے بہا مرتب سے بلی موقع ملاوہ تبہر بڑے عبائی ما برسین خالف احب مرح م کے علی گڑھ میں بم جاعت اور بین منافظ اس لیے تجرسے بڑی شفعنت سے سلے اور یشندنت ان کی آخرنک برقرادری میں بی ان کا اوب کرتا مقالیکن فلیف صاحب کا فراج کچھ البیا تقا کہ وہ بڑے جو دھے کا ذیا دہ کیا ظاہیں کرتے ہے۔ بزر سنجی کی ترنگ میں وہ کی انتہا جو جو البیا تقا کہ وہ بڑے جو میں اون اس کے جب منافی میں بیٹینے تھے مب کی قرب کا رکز اندی جو جو البیا کی اور البین کی ترنگ میں وہ کا دیا دو ایس کی تاب کی توجہ کا دیا و بہارکہ جائے تھے جب منافی میں بیٹینے تھے مب کی قرب کا رکز اندی جائے نے مباول کا اگرانیس مستقل یا غ و بہاد کہا جائے تو مبالذ شہرگا

ائیں کمبی تقیدلیت مانسیلی نرچونگی ہے۔ وہ لوگ جن کاخیال ہے کہ شلیعے کے پرو تعیسراور فحق کو بڑاہی سنجیدہ اور نمایت ہی خشک ونسان ہونا حاسیّے انہیں ملیغہ صاحب سے مل کر مایوسی ہوتی تھی ۔ ان بے تمیل اصحاب کی مجمد میں یہ بات کمبی نہیں آئی کے دلسفاور

خوش زاتی ایک دوسرے کی ضد نہیں ہین ۔ فلسفے کے محقق موسنے کے ملا وہ فلیعترصاصف کوا دسید مالیہ کالجی ذوق ها وانگرزی و فرنج ا در مرمن ا و ب بران کی بڑی وسیع نظر کھی ۔ فرنج ا دمیوں کے متنکن ان سے اکٹر گینت گور اکرتی همی مجھے یہ دیکھ کرتعجب ہوتا خیا کہ ان کی رائے او بی تخلیقات کے حتیات کس تدرمتوا زن ا ور**صائب هی** جس زیانے میں عثمانیہ یو نیورسٹی کا ادا اے کلب نومبت پہاڑے وامن میں دا نع مقا ہوشام کو شین کے بعد به یک بواکرنی هنی مهمی علمی ا در ا دبی گفتت گو بو تی کمیمی ملی ا در سقا می سیاست پر شفتید سوتی ا در کمیمی میگر طبها مناص عراص میں کسی دوسرے محرک کی امیزش نہ ہوتی ۔ ان مفلوں میں خلیقہ صاحب کی ذات کو مرکزی سینسیت حاصل تھی فليذ ما حب كا خطاب اكثر «اكطرعيدا لحق مرحوم ميرمهما جوعر إلى كيمنما نيه يونيورسني مين صدر شعب تقير ا ورنهايت فالل تخص تھے. وہ بھی کھیکڑ میں فلیفہ سماحب سے کم نہتھے ۔ ان کا رنگ گراسیاہ تفا ابسیاسیاہ کہ حس میں کچدا و دابن آجا ما ت خلید ما حب بڑسے ہی مُرخِ سعبدالنسان تھے. کلب والے وو نوں کو بلیک اینڈ وہا کئے کما کرنے تھے۔ رنگ روپ میں دویوں ایک دوسرے کی ضایع تنے سکین تھیکو کی حد تک و ویوں کی تحضیتوں میں الح او تھا مجب ان و ویول میں وُک جمونگ ہوتی نو کلب کے دو مسرے ممبرتماشہ مبینوں کی طرح لطعت اندوز ہوتے اور خاموش رہنے ۔ ایسامعلوم برتار ما در برابری کام بریمکن ہے تھی البیابو جائے کہ ایک میر تو دوسرا سواسیر- اسٹا ف کلب جب وبت بیار ے اللہ كرسياے بدر كور و اور كھرا و كمبٹ جلاكيا تو بہ تعلين منتشر مبوكين - ان محفلوں كى يا د عرصے كك و كوں كے دلول یں ہی ۔ کئی مرتبہ لوٹ شن کی گئی کہ برا نا نعشہ جے نیکن نبین جا ، ملک کی نقشیم کے بعد تو ہرا نشتا محمل ہوگیا -ان محفلوں کی ياداب مك والوا كوسوسي بي

ا شات کلب کی فحفلوں کے علا وہ بھی مجھے خلیفہ صاحب کو نز دبیب ہے دیکھنے کا موقع طا۔ بیس حیدر گوٹوہ میں ان کے بڑوس میں رہتا تھا جھٹی کے روز میں اکنزان کے بہال جانا اور کھی دہ جی مبرے بہاں نشار لوب لا تے۔ بہاں ان کی گفت گو کا انداز ما مکل جدا گانہ ہوتا ۔ شگفتہ مزاجی تو ان کی فطرت بیں تھی ا در فلسفیا نہ بیوست کی ان ہے تو تع کسی مالت بین هی منین کی جاسکتی تھی۔ حس طرح بذله سنجی بین وہ باست میں بات نکالنے اسی طرح جب بلمی اور فلسعبان مها کی پرگفت گوکرتے تو منی آفرینی کی تجیب تجیب صورتین نظراتین - ہر بات میں ان کی غیرممولی خدا دا د ز انت کا ا ظهار مونا - دوممرول کے جے چیائے نوالوں سے احتراز کرتے اور حیربات کیتے اس میں ذاتی ایج ادراجہا و کارنگ ہوملان کی ظر مخربی اود اسلامی فلسفے پر میت وسیع تھی اور ابیا محسوس ہوتا تھا کہ انہوں نے و دنوں کانفابی مطالعہ بڑی گھری تطریح کمیا ہے۔ فلسفے ا ورا دب برانهوں نے بہت بڑا تھا اور ان سے منتلق کوئی البیا ذبیق سے دلیق مسکہ نہ تماہی پروہ رائے نہ رکھتے ہوں مھران کی یہ رائے محق اوپری معلومات برمینی فرتھی ہے کہ اکثر ہوگوں کی ہواکرتی ہے وہ مسائل کی نہ تک پنجتے اور گفت کو کے ووران میں اپنی ز انت سے سبت سی الیجیمنی با نوں کی نشا ندہی کرتے جن رہمو ما لوگوں کی نظر منبس کرتی جو نکر فلسفہ وا درب سے مجھے کھی شخف ضا اس ميے ريفتكو ئي معض اور قات محفظوں عارى منتب اور بھر بھی كم از كم مجھے سيرى نه ہوتى جو نكر مجھ رشفقت نرات تھے اس ليے كئے تھے ، بھری آپ كو تالديخ كے شبعے كے بلے فلسفے كے شبعے ميں موتا جا ہئے بر بات كئ مرتز انهوں نے مجھ سے كهی ہتے بن نے ممينته ان كشفقت برقمول كميا-فلسقراسلام برحين كرسلسط مي مربي شيده كانتوق مواتومولانا مامون كوعرص تك البينه مكان برركه أماكه ان سيعر بي يرمعيل در عربي زبان بي تناوكرين مينود مولا ما مون نه مجهرت كها كه خليفه صاحب اتنتي خار عربي بجهرت بين كه شايد كو كى دومرا مهندوشا في نبيس كيم سے کا نہوں نے عربی زبان میں اتنی استعدا دیدا کر بی تھی کہ وہ بلا تکلف مربی کتا ہیں بڑھا رسمجہ سکتے نقے بیس مجہتا ہوں کہ پاکستان عاف كالله المول في الني عربي كاستقداد ادرزباده برها لي نفي -

جب بین طبیغ ماحب سے ان کے مہان پر طاکر تا تھا تو اکثر وہ مجھے اپنے کرہ استراحت میں بلایا کرتے تھے ان کابیڈروم
اور لا بُرری ایک ہی جگر تھی۔ ان کے پاس کئی فاکل نے جن میں انہوں نے اسلامی تہذیب و کندن کے سندن نوٹس جے کئے تھے۔ بعض
اوقات مجھے یہ توٹس ساتے اور ان پرگفت گورمتی۔ بیسلسلہ کئی سال تک جاری رہا ۔ بیس بہتے کہا کہ ان فوٹس کو نمیڈریب و
ترتب کے بدختائے کھوں نہیں کر دیتے مکنے کہ ہاں اس کاجی وقت آئے گا۔ مجھے یہ دیکھ کربیورمرت ہوئی کہ پاکستان جانے بعد
ان کی تخلیقی صطاحیت جو میدر آگا و بیس کچھ گھڑٹ کے رہ گئی، پوری طرح بر دیے کار آئی اور انہوں نے دس بارہ سال کے عرصے
میں نہا ہے۔ ان کی متعد د تنصانیون شائے کیس جو فلسفہ تعران اور شخر ہوا دی بر دونوں پر ما دی بیس ۔ پھر اس کے ملادہ انہوں نے
میں نہا ہے۔ ان کی جو اور د قائم کہا وہ جی ان کی زندہ یا دگار ہے بھی طرح اب تک یہا دارہ اسلامی علوم وفنون کی فدمت کرتا اسلامی تھا فت کا جو اور د وفنون کی فدمت کرتا ہے۔
اسلامی تھا فت کا جو اور د قائم کہا وہ جی ان دیا دے یہ اور د اسلامی علوم وفنون کی فدمت کرتا ہے اسلامی تھا فت کا جو اور د وفنون کی فدمت کرتا ہے اسلامی تھا فت کا جو اور د وائی ہی نے مسلم کے بیا ہو ہوں کے میں جو اور ان کی ندر کہا ہے۔

## فليفروم كى زندكى كايا دكار دور

خلیف عبدالحکیم صاحت میری پلی ملافات غیانید بنیرسی کے کلاب میں و در دول کھا اور کی موسی کرا کی اور طور صدر تطریق کے بعد بونیورسی کے کھیلے کا بہ پہلادن تھا اور لی نہورسی میری ملازمت کا بھی دوزاول نغا ۔ میرانفر ربطور صدر تعدیم ماتیات عمل میں آیا تھا اور میں ای دوز سیدھا جا اندھ سے حدید آوا و اپنیا تھا ۔ لیکن میری شہرت "میرے آنے سے میرم ماتی ایک فی و بیا تھا اور میری آمد کے خلاف جا معدیمی ایھا فیا مات می کودیا گیا تھا ۔ ایک تواسس ملی اور غیر ملی کا تفرر اور بسی میکن نہ تھا اور میری یہ جی رائز میں ملی کا تفرر اور بسی میکن نہ تھا اور میری یہ جی برائز میں ان میں اور خدی میں اور خدی میں اور ان کو کو کو دربار میں ان میں اور ان کو کو کو دربار میں میں اور ان کو کو کو دربار میں میں اور ان کو ان کو کو کوربار میں میں اور ان کو ان کو کوربار میں میں اور ان کوربار کوربار میں میں اور ان کوربار کوربار میں میں اور ان کو احداث کوربار میں اور ان کی کوربار میں میں اور ان کوربار کورب

امی شام جب بونیورسٹی کلب میں ان سے بہلی طافات ہموئی تو مجھے و کیھتے ہی خو دبخو دسنس کر کئے گئے ، بیان تم سے تو الرجھے کچھے مسرت نہیں مہوئی ۔ ہم تو سجھتے نفے کر جشخص و مئین بونیورسٹی میں مکچرار رہا ہموا در رسر رو بنک ک حس نے افری کی جود ، کوئی بہتر قسم کو آھی مہو کا لیکن تم تو مجھے باسکا کھفل مکتب نظر آنے ہو۔ کلب کی محلس ہمری ہموتی تقی مسب لوگوں

ك ظرى دفعةً مميرى طرف الطينس ا ورس كيم جعدنب ساكبا اوركوني جواب من مذيرًا.

عام بڑھنے والوں کوان خانگی تعلقات سے جندال ولیپی نہ ہوگی اور میں ان کا ذکر بھی مذکر تا لیکن مشکل ہے ہے کہ اگراس ماحول کا ذکر نہ کیا جا آئر این منسکل ہے ہے کہ اگراس ماحول کا ذکر نہ کیا جا آئے گا بوری طرح وضاحت نہ ہیں ہوسکتی بختی جو بھی ۔ اگراس ماحول کا ذکر نہ کیا جا ہے گا بوری طرح وضاحت نہ ہیں ہوسکتی بھی جو بھی ہے وہ اس قدر مر کہال مرنج کا ومی منصے کہ جو تخص ایک وفعہ ان سے مل لینا ہمیشہ ان کا وم بھر تا یکین ان لوگوں کی تعدا وجوال کی زندگی کے ہر بہنو سے آگا ہ مول اور جہنوں نے اپنی عمر کا ایک حصہ

كرادا موزما وهنهس سعه

این اومیری اور تعلیف میران کردائے ہے۔ اس اس کے فلاف موق اور بس کا مران اس مے مرحانی کریم عداف کہ وہے کا س محادث میں ہم ترکت سے معذور بن حرب کلیف عداف کورٹر وع من میری اس واور نے کہ بنتہ جا اوست ہوت میں جو نے اور کے سے کی میان کس آب ہماری ورس کی مہرکی میں میں میری حدوم تو ترج میں دو پر میں ارام میں کرتا دہ اپنی رندگی سے دشمنی کرتا ہے۔

منام أنه ددوں مغرب کے فریب اسمے او تورش کلب جایا کرنے تھے خلفے صاحب بعدل جلنے کے جدال توقیق تھے۔
اگرچہ توران مہلتا فرور لین کرنے تھے۔ میں بھی اس معل ملے میں سخت بی دواقع ہوا بھی اسکت بعادے گھر سے تقسیر ساتھ ہو ا مہل تھا۔ جنا کے دستوریہ مفاکر اکثر کلیے بعدل جا نے اور عالمتی کے لیے موقع منگوا لیتے۔ مورث وق میں جانے اور اسے کا فراکٹر ۔

انعاق موقا مقاسكن وويول طرب ميدل طلنه كاموقع كمجي بنوايا

ظيفه صاحب كالحربي أورسكمات كيليا كالمأم وترا تفالعدة فال كمهويين مراد وال كي معلين جي تعميل-فنانيه يوغور مى كلب ابني نوعبيت كاليك بني كلب تقاحق كايدل أج مك كمين وكيف س نسس أيا يسيدرا باوجهور في كم بدين أصوس ع كدا ورتوسب جيزول كي ملاقي عوكتي تبكن يو تتوركي كلعب كانتم المبدل تسي طا- اور مذ طف كي تو قع ہداي اللب كارت ادمي المورخ بي كتب اورمع فالص كتب منكن اس كب كاسبار بهن ادمي الموالقا - بذله في ادر لطنغر ماز کے ملاوہ حالات حاصرہ بربست ولیسے شعیرہ موالعا۔ تمام جنگ کے دوران میں حالات جنگ پر جو سرحا صل تنجم الكلب من بوا وعد سياك المع المع المع احتاز من وتعظم من نسس ما يا العن ذنده دل ادالين اس كه ليد فاص لمورير تباد موكرات تع الادوريا ليجرك ريد لوا منتسول سے الگ الگ حبر تن اور تبھرے سنے تھے اور محر كلب ميں اس پر تنقيه مرق عى - بس اورعليفه هنا حنب و والبيال كين تصبح البيت كمرول من ديد لوست كم سعن تنفي - اورز با و در كالمتب بهرير برسي اكتفاكر يتصفح برشام كلسب سي متعل آليه والؤل كي فعدا دوس باره مصر زياده مرموتي عني بولوك محفق شغير كيل كي المنظمة في وه علد في أت ا درتعلدي يطفي التي الفتل محلس مغرب بعرض ا ورشب مك خم موماتي - اس كلب كالك قاص تير الك زكان و تري عقا رس في تساسين كراس في نقل اورظكم مي كئ تكن وه مات بيدانسس موتى - وثروالي ا يقرباني اصخاب موسق مقے اور اس ميس زيا وہ تروسي لوگ ستر مكيد موستے ہو ما قاعدہ كليدا نے تھے۔ وسے نو كليد كے جمر راکین کافتراوس سے اور مقی سیر ڈیز بالک غیررسمی میو ٹا تھا ا در اراکین کو اس کی اطلاع دیتے کاکوئی ف عدہ مذعفا۔ كما تيني كي في طريع حريد را با د كامعيار تام من وسنان سيراد ما نقل الصحار انون سي مختلف كمانول كم مامري كي إدرى استه عات معداس ارسترس حبداً بادى سكرات ليى مدن سليقة مندلفين درعمده كهانديكا في مس بدطول كوي عبي وسوريه ما كذاكر عبس احيات كها المستنس تشريك موسة توصرت وس اخباب كو كها الاسند ك زحمت وعي عاتى عنى ادر باتى

نسفہ صاحب کے بڑھنے کے مقابر س کھا ہوت کم ہے۔ جیدا ہا دس قیام کم تو انہوں نے بعث کتابوں کے بعد کہ ہو۔ ترجہ اور سے اور کی میں میں معان ان کی تمام ترتصان بعث بروفیسری سے ریٹائر ہونے کے بعد کی ہیں۔ حب کروہ اوار و تقافت اسلامیہ کے ڈائرکٹر مو گئے تھے۔ میں جیدرا بادمیں برابر اکھتا رہتا تھا اور اکثر و ہشتران سے صلاح متورہ لیتا تھا ۔ وہ میرے مواہت بھن دلیجی اور توجہ سے بڑھنے کے اور اکثر میرے نام کی سختی کورم کر فیقے تھے۔ لیکن میں جمہ کھی انہیں خود کھنے براحراد کرتا تو وہ نمایت عمر کی سے مال و بیتے اور کھنے میال تمارا مصنون

والى رو أن كا بها معباراس فدر بلندها كرده كون البي جيز المحفظ برا ماده منه موقع القي بعود وراسل ان كافطرات وسيع اور ان كا بها معباراس فدر بلندها كرده كون البي جيز المحفظ برا ماده منه موقع القي جونو وان كرمعبار كرمطا بق منه مهو فليفا وساحب كامطا لو بهنت وسيع مقااوران كي نظر بهنت عميق في وه صبح معنول مين ان معدود سي جيندا وميول من سي تقديم معنول مين ان معدود سي جيندا وميول من سي تقديم معنول من ان معدود سي منا فلط نهيل كروه و اس زماني مبندوستان وباكتان كرست في الماده و المن فياده و المن فياد المنا كرست المستحد المنا فياكتان كرست المنا و المنا فياكتان كرست المنا و المنا و المنا و المنا فياكتان كرست المنا و المنا و المنا فياكتان كرست المنا و المنا و

الا المام کی اورام کی کفتر وع میں امر کی کا انگریا تا این ورشی نے فلیفرصا حب کو کھنو دکشش ایڈرنس بڑھے کی وعوت دی تنی اورام کی کے میں ان وفول واشکش میں مقیم کھا۔
ای دوران میں انہوں نے امر کیر کا دورہ کیا اورجا کجا تکیج ویشے۔ والی پرمسرے یاس کھرے اورام کی میں حریدا اورکی یا والی انہوں کے اورام کی میں حریدا اورکی ان دول کے معلق ان کے تاثرات دریافت کیئے تو کھنے گئے ان نوکول نے میرا ناک میں دم یاوتان میں اور کھانے کے دورہ کی اور کھانے کے دورہ کیا اور کھانے کے بعد آرام کی بجائے تکیج و بیٹے بورکر نے ان دامول بر میرسودا وہندگا ہے۔ اس لیے میں ملدی والی آگی مہول تاکہ تھارے کالی دو برکے کھانے کے بعد کم مصلی کی اور کھانے کے بعد کم سے کم آرام کی کھارے کی دورہ کے کھانے کے بعد کم سے کم آرام می توکرہ کو ل

معسفه دا المرافي معندا الحكم به طند با به تصنیف افسالیات میں کرال قدراضا فرہ ہے جس میں معرف علاا قبال کی تماعری اور فلسفہ کے ہم رہولو کی بڑے ولنشیں انداز میں تشریح کی تی ہے۔ میت ، وس رو ہے طنے کوہتہ ، سیکر میٹری اوارہ قعا فرت اسلامیہ ۔ کلیب روڈ - لامور یہ اس انسان کی قابل رشک زندگی کے جند تعلومیں جو واقعی اہم باشمی تفااور حس کے حکیاندا مدا زفکر و زمیت كوس في الك رفيقة عات كي حيست مع ويكها مع ميراضال من كراكيس الين تجرب كي منا يرحكم صاحب أرزدكي ترجموعی طور سے روشنی والول تو اس کم رح ان کی گھر ملوز ندگی کی خصوصیات بھی نمایاں موسکتی میں کیو کرد ، ان انسانوں مين مستصيحن كي يوري زندگي خام من خاص اصولول افر فلسفهٔ حيات كي يابند عمر تي مبير - ان كار دربيا در اخل ق كيم ابسام مركير فغاكه مزهرف كحروا لياور دوسيت احباب ملكه لوكرماكه الهيرغ نب الينديرا كاور مروه تخفي حساكا كمان عدورالحى داسطه روحيكام واس كى كوابى وسيرسكام والنكانداز كحروالول اور بام والول دونول كى نسبت کافی مدیک مکیال نفا- ملکن با وجود اس مکساسیت کے ان کے بیوی بچول ، فریبی عزیزول اور مخلص دوسول سے ان کا گر اجذبانی تعلق بھی تفااندان کے دل س ان کی بے مدفدر تھی - انتہائی علم درسی کے با وجود و ، محفن خیاب فلسفی نہ نقے ملکہ زندگی اس طرح گرزار ستے تھے کہ اس کی تعمقوں اور خوشیوں سے مخطوظ میوتے تھے اورکیوں مذہوتے جب کہ بہوڑیاں انہیں اپنے اخلاص کے صلے میں ملتی تنہیں ﴿ وَ وَحِب مِن کمی سے مِلْتِ تواس کو اپنی شہرس بیاتی اورخلوص سے اپناگر ویدہ سالیتے اور اگران سیدسی ذاتی باعلمی مسلم بر رائے مانکی مباتی تو مری خوشی سے اظهار جیال کر ہے اور مبتر اوقات ان کی راہے وربیعت نامیت ہوتی کیونکر ان کی گاہ اسنے وہیج مطابع اور ذاتی جربه کی بنابر خاصی میق کتی - د و محص خیاتی دنیانس میروا زی سے عادی نه ستھے بلکہ زندگی کی مختلف کیفیات اور تعلقات میں مشرکت کیا کہتے تھے میکن حسب عاون زور م مسلم خالات اور ما قعان بر معی ایک فلسفیانری الكوه والتا ورايت من مروانول كوسمى شامل كماكرة عداور تفران كي خيالات كالسل انهيس كس سيكس بہنوادیا - بطیفوں بیشکلون آور اشفار و سوکا بات اور و لیسب و کارا مرمولوات کا ایک سے بیاہ و خیرہ ان کے ال موج د نشارا دروه این محضوص ملی سی مسکرام مث کے ساتھ گفتگوکرتے چلے ماتے۔ انہیں دلیسی وسیق امورگفتگر كرف كاما من سليقدا ورمك ماصل تعاليم المراس مع مرت محمد كوفحا طب كرف موس انسس بل مرك مي محك ما المحليا مهد على محسوس نه معوتی اور مېرموضوع اور سرزيان ميس خواه او د د مهو يا انگرينري، فاري مېويا ميخا يې و ه لميي د کچيپ

تع بركها المسن من سي كم كالعي اكتاما أمكن بذها - تع بيرك بده العيب ان بس كبين إى سيموج و متى - دو كماكيت ير الجن حاميات اسلام كالك العلاس تعاص من انهول نے بے دھرك الك نظم اس عمر مين سنا في من بال كانده وف آن القاكرة وفيرى أرس هي كا تف المذاان كوميزك اويركوا الروماك "اكم سامعین ان کواهی طرح سے دیکھ سکیں ۔ تقریر میں ملکہ حاصل ہو نے کی ایک اور ابتدائی مثال اس زیانے کی جب کہ وہ فرست ايرين برست من و البدين نقريركر في الياسقال معالم مواحق مين ايم - ال مك مكم مكم طلباء في حصد ليا -علیم صاحب المنی فرسٹ ابریس ملی گڑھ ایم نہ اے ۔او کالیج میں داخل ہی میوسئے منعے پیکن وہ کھی اس مقابطے میں (THE EFFECT OF SURROUNDINGS ON CHARACTER ) JIL'S كے موضوع بریا نے منت كى تيارى سنے دس منط كى تغرير كر كے اول انعام بعاصل كيا - اور كاليج بحريس وعوم فيج كئى-مطالعه كاشوق حكيم صاحب كومشروع مى سيريقا - ابتدائ جاعتول سير ليكريي اليج - دى تك نعليم كي مختلف منازل بن ميشه اليفرما تعيول برنايال سبقعت العماياكرة تصد اورمنور وتعليمي اعزاز ، يمغ. اوراً مذرى وكريان ما صل كريند رسع- اس كي وجه ايك توبيه تقى كه ندا بيني عيمولي و يا من مي مجشى لمي اور فلسفه، تُغَسِيات أوراد بيّات كي مانب الك خاص فنم كا فطرى مبلان مجى لمنا - جصر وانمول في اوران ك النائذة سند برئت مارمحسوس كرليا - مؤسّ متى سے بىشىرى الىيا اختیاركياس س اس مبيى وليسى كى افرائش كا كانى مُوقع ملتاريا بحب كانتيجه به تقاكه ان محد بيني اوران كى فطرى دلچيي مب كوئى فرق نهيس ديا عقار انه بين وقت مى موقع لما ووكى ندكى أي كنام كالعرس مصروف موجات ادراكركونى دوست بالمحروالول مين سع كوفى شخف اس موصوع کو چیم ویتا تو بریسے شوق سے گفتگو ماری کر دیتے۔ و واکثر ہی کہا کرنے کہ جب میں کسی مالم فاصل کی کمآب كانطالة كرتا مهون توكويا ايك غيرمولي قسم كي هوبيت مين موتا مول جوكه ايك عام صحبت پر فابل تربيح مهو تي سمعه - و ه مرد جرقسم كى ملاقا توب اور دعوتوں سے عموماً كريز كرية تے سے كبونكرائيسى ملا قائت ميں عموماً سطى قسم كى گفتگو اور معمل الول موتا ميدنكن اكرانس الينيم مذاق لوكول كي صحبت كهين ل جاتى توسيدا ندازه مؤتى ماصل ملوتى ا ودميم المين الكناس اكر محفل محاور دوتول كوسينا وسيف برم وكي كوزنده دلى من تبديل كرين اورسنغ والمصرك دل س الك نئ دنيابها دين يخود ان كانظريم حيات كيم السائفاكه وه دماني ادر ردش بها و كصف تع يرتم اكثر مرصاكرة. و كارسازه بفكر كار ما سيت المرادر كالراد المازاد است

علیم ما حت میشدا بین آندگی سے مطبئ با یا اور میشد مندا کا شکر اداکیا که اس ف ان کی زندگی کی

مرمنها دى صرورت بمنته نورى كى اور صحبت ، علم ، عزنت اور مناسب مذكك وولمت يبى عطا فرمانى - تمناهعت ليسندى مى ان مى كوف كوف كريورى مونى عى مازائمى رويد يسيدى فاطرياعدد كى فاطرانهول في استديده زندگى كوقربان مذكيا- اليسة منفد دموسقع البير حبب كران كرسامنه ودنول راست كلف تغربين انهول فياي راست كواختياركياج كمتعلق ان كابيخيال تفاكه و وان كميلے زيادہ موزوں سبے اور و ہ اپنے ہو ہر كونا ياں كر كے ملك اور فوم كى بهنر فدمت الحام وسے سكتے ميں-اكر مصال فيصله سے المين مالى نقيمان بھى بمواليكن ان كے نزد مك زندگى كى اور بهت بى فدرس مالى فائده كى نسبت زياده قابل قىبول نفس - ان كاخبال نفاكدانسان كوايى عرور بات ساده اور مختصر دهمی حاسمته تا که وه این آب کوسکار الجها وُمیں تعینساکر زندگی کی بلند تر ف ررول کو ما صل کرے نے سے محروم نہرہ جا سے اور ما دی سوام شات اس کی شخصیت برحا وی نہوجا میں - مولا ما روم کی روميه كيمتعلق وه متال الهين بهيت بيندنني حس مين كه الكي شحض في مولا ما سيرسوال كباكه كتنا روبيه انسان كي ياس مهونا فائده مندسهم - مولا ما في طرما باكراتنا هي جننا كوكستي كه اينه يا ني كا بهونا صروري مهد - الكريا في عزور سے کم میو نوکشتی کا طلبا محال میوجائے کا اور اگر مقدارسے بہت برصوبائے تواس کے اندر تھنے کا اور ڈوب ا من المنظر و سعد مو و مي حال رويم كالمي سعد يد نذنوا تناكم عموكه بنيا وي هزوريات بي يوري نهموسكين اور نه ا تنازناده موكداس كو بيم الم الى تعقيب دب كرياده يرسب بن حائد و دير بريد طامعين بدوليت السان كو ذندكى كى بلندما يه فدرول كوحاصل كرفي من مرد مط - منصر با وسي كدامك مرتب جب كم مه سب حسب معول كرماك تعطيلات كتمير من كنارف كه اليم كيم مهو ئے تھے اوران ونول وال بر امرسنگه و کری کا ایج کی مرتب ما ای نقی توراح بسرجها را ج سنگه نے وان دنول تشمیراستید کے دزیراعظم تھے مکیم ما كواس عهدا سير آف في كيداً ما ده كرايا - كوكه اس فيصله سيد الهيس كني سوروبيد ما مبواد كاما في تقصال مبوتاً عما - ليكن النول نے ایسے بیزی دطن کی کشٹس، ویا ل کے پر نفیا مرسم اورکشمیری مراوران کی نویرسٹ کو ترجیج و بیتے مہوئے اس عهد المحافظ وكما اور لعد مس مميرس ناظم تعليات مفرد موسرة

تعیم مبرکے بجرع صدابد حب اوارہ تقافت اسلامیہ پاکستان کی واقع مبل بڑی توگو باکرانہ ہوا ہا اس اینامن ابنامن کام مل کیا۔ اور سائنے ہی سائند ابکہ ایسالفسیب العین سامنے نظر آنے لگا جو کہ نما یا فدر ہی تھا اوران کی مسلوم کی روشنی میں امرائی کرنے کے لیے انتہائی موزوں بھی تھا۔ ندم ب کامبح مقوم واضح کرنا۔ فلسفہ اور خراف و منزی مسلوم کی روشنی میں امرائی می تعلیم اور زمان تمام مسائل برغور ذکر کرنا جن کو فرم ہی احکام اور زمانے کے معلوم کی روشنی میں اسلامی میں اور وہ اپنے تعاصوں کے مطابق مل کرنا صروری میں۔ یہ مقاصدان کے لیے قابل فدر نصب العین بن کئے اور وہ اپنے تقاصوں کے مطابق مل کرنا حروری میں۔ یہ مقاصدان کے لیے قابل فدر نصب العین بن کئے اور وہ اپنے

م خیال ساتھیوں کی مدوسے ان کو عاصل کرنے کی کوٹٹٹ میں معروف مو گئے۔ کی ش مزا انہ میں کھیرا در مہلیت ویتاکہ و واس معید کام کے شائے کو اپنے سامنے کمل موستے موستے ویکھتے جس کے لیے وہ آخر وم کی کام کرتے وجے - بدا دارہ ان کواس قدر عزیز تن اکہ جب انہیں بچا ب لو نبور کی کی واکس جا نسازی بیش کی گئی تو انہوں نے اس کو مامنظور کر درا محص اس حیال سے کہ جو کام وہ ا دارہ میں رہتے موے انجام وے سے مسے

ال تمام وإقعات معظام رموقام كدوه المحى طرح يه جلستي تظ كدوه كس ميلان اور صلاحبتول ك انسان بین ادر کونسا کام ان کے سیے زیا دہ موروں مہوسکتا ہے۔ گھرس کھی و ، اپنے لیے بمت ایک گوشت تنها في سالباكرية لنصر بهان و مقرره اوفات من مطالعه اورتصنبوت و نالبوت من مصروف ربية مقع اور أرام من ومن كباكرة في من توروعل اور نوكرون كي بمكر ول سي كوسول وور بها كية من كار اك وطبیعت ملے بیندمی دوبر سے دیائی کام کے بلد سکون قلب مارٹ عروری مہو تا ہے۔ اس لیے کر س س كواس باست كالناظر كھنے كى تاكبيرك باتى ہى - وسيسے جب ہي وہ اسپنے على كام سے فارع ہوتے تو كھر والول سے اود فاص طور سے مجول سے ولچسری بانس کر کے رسال کو دل بہلا سف تھے ۔ اپنے بچول اور فاص کر نواس سے ادر مام طور برسب بجول سے انہیں بے صرفها و نعا۔ وہ ان سے ہر کام بیا رو محبت سے کال لیاکر نے اور کہتے کہ زیا وہ واث وبي يا دُرك كام مكالنا علط مع الهين بجه وصلب بجي اليناا تا تفاكه زبروي كام ملف كي صرورت بي بيش يز أ في منى - بحول كولمى ال سعيد بني خلالكا و منعا اوروه عا منع كيد كهابك مندط كيد اليديم ال سيدي ازمول-عليم صاحب كي زند كي كوامم سران كي ظرادت و بدله سي تتي - ما هرجوان كي ليه و والسيداحاب من بهور سقيرا در ان سي خواص مست مرمحفل كي مان من مان في العدان كي ظرافت مين لطيا فت كي أميزش بحي م و تی تنی اور روانی بھی۔ شاعر می سنے بھی خاص شغف نغیا اور ان کا انداز مکی تھے تاہی تنا۔ زمانہ طیالہ، مہمی بى مست شاعرى مين المجام المندمياد انهول في ماصل كرايا تها - اود لعدمن كي كسيد كاسم شاعرى كي طرف توج كرت دمية سنة الخد الزيمة ومانه مين نترسي مرودي طرح متوج دسمع - غرض بركه علم صاحب ايك فابل تنك زندگی گزاری اورایی سمیت، صلاحبت اورشوق سے وہ درجرما صل کیا جوکم لوگوں کو مناصل ہوتا سے اور معرا یک السانظرية حيات العتباركيا اوراس برهبل برائجي موسيّة في متبال بست كم يا كن جانى سه و ويح فدايرست نقع. اوراس کے رسول ملعم سے گری محبت وعقیدت رکھتے منفے۔ لیکن مدم سے متعلق ان کا تصورتها بہت و سلح نفا م اس بيه ننگ نظرا در خود لمبندعنا هر سے اختلاف كرنے تھے - ندمتيكے معاسلے ميں وہ برسے دوا دار تھے كمى عقيد

تعاصت كانبوا

کور بردی منوانے کے قائل دیتے۔ اسلام کے جواصول دو سرے مذاہب میں ہی یائے جاتے ان کوغیر سلوں برواضے کے ان کے اپنے مذہب ادراسلام میں جو تعیات مشترک ہیں ان کا قائر مطالحہ کریں اور ملح کے اپنے مذہب ادراسلام میں جو تعیات مشترک ہیں ان کا قائر مطالحہ کریں اور ملح کے است متوق ویئے ہیں ادر ملم صاحب یہ بیا ہفتے ہے سلان ان حقوق کا احرام کری عور توں کو ان کے جائز حقوق ویئے ادر ساج اور رواج کی ہند شول سے آزادی ولانے کی ہم میں مکم صاحب نے مور توں کو ان کے جائز حقوق ویئے اور ساج اور رواج کی ہند شول سے آزادی ولانے کی ہم میں مکم صاحب نے مور توں کی مارٹ میں کی ایک مفید تھے مالی کیشن کی ربورٹ کی شکل میں کا آج اگروہ ویڈ وی مور توں کے حقوق کو منشور مرت کی مجارع ہوئے تو ہم دور میں کی مارٹ کی جنا ویر باک تی حروق کی حقوق کو منشور مرتب کی مجاری ہے۔

مر الرست عرالي

المام غزال کے اس من اپنے فکری و نظری انعلاب کی نمایت و لحیب الام غزالی کی المنعد اکسال دو ترجم الام غزالی کے اس من اپنے فکری و نظری انعلاب کی نمایت و لحیب وامت ان بیان کی ہے اور نبایا ہے کہ کس طرح اندول نے جب دعیا اور سندو ورت این کی زندگی جو در کا گئیم و فقر کی روش اختیار کی ہے اور ایسے لیے نفوت کو بطور تک میں اور ایسے برطوم تد بطور تک ہے ایسے برطوم تد میں اور کی مطرف کے احتیار کی ہے ۔ فاصل مرجم نے ایسے برطوم تد میں اور کی عظمیت والمیت کو کھار کر فکر وابعہ کے سامنے بیش کر دیا ۔
میں اور م غزال کی عظمیت والمیت کو کھار کر فکر وابعہ کے سامنے بیش کر دیا ۔
میں اور م غزال کی عظمیت والمیت کو کھار کر فکر وابعہ کے سامنے بیش کر دیا ۔

سيكرسين اواره تعافت اسالهيم كليب ودو الامور

### المان كالماب في المان فرزيد

بر بجب سن انقاق ها كه اير بل سه ١٩٥٠ خ ينبر العنظ بن بن الا توامى الوائه نفرنس مع واليبي مِن أيداني مجلس خوا بنين سكه أيك ابلاس من بإكسّان سيمتعلن ابين الرّات كا اللها يريبي عقي اكانفرنس الحافرن سے پُر تفالیکن اس میں باکٹنا تی سفاست کا ایک نماندہ کھی د کھا کی نہیں دینا تھا۔ اس اجلاس برکسی پاکتا تی مہرے سے موجود نہ ہو نام برست سینے ذمنی تنوین کا موجیب تفا اور و د اس سے کرمیری تفزیر کے سلت بیں جوانبام کیا گیا تھا اس میں خستوسیت کے ساتھ پاکتان کے بریس اٹاسٹی ڈاکٹر عرفانی سے مٹی تیا ون کو دخل تفااو ایرا نی فیلس خوانین سکے

املاس من باكتان مصمنعلن ايك ابراني كي برسلي تعرير سي -

تفتر براهبی اینی ابتدائی منزل بین هنی ا در بی پاکتان کی عام صوریت مال کا نقشه سیسیجنے کی کوشش کریم ہی کہ اس اتنا بين سائن كم در والدصيع واكترعرفا في إلى بين واخل موسك اورمبراسلسار كلام مسطع بوكيد ن كي متبت بين ايك متمر شخص تفاجس کے ٹرو تازہ چیرسے پرمسکوا مٹ کھیل رہی تنی اس سکے بہترسے پر د فارٹیک، رہا تھا اور امسس کی تخصیبت کھ البی از افرین تھی کہ ایرانی اس کی تعظیم اور بیٹیوائی کے بیا سرو قد کھڑے ہوگئے اور اس کے بے ایک نشست قالی کی پاکسانی صانوں کی آمدسے تبل ہیں نے اپنی تقریر میں جن خیالات کا اٹھا رکیا تھا مخقه الناظ میں ان کا لب مباب مین کیا اور قریب ترب ایک گفتے تک سادہ اور بے تکلف انداز میں ای نفترر کا سلسله ماری رکها -

تقریر سکے بعد مجھے پاکستان کے مقدر قهمان اور عظیم پاکستانی مفکر ڈاکٹر خلیفہ عبد الکیم سے متعارف كِ إِلَيْ مِهِ مِن مِن مِن السِّلِي مَعْده اور مِن رَكِر مالك ك تقريري دوره كے بعد البيان وطن كى بمانب مراجعت فرما رہے تھے۔ پاکستان کی اس لافانی شخصیت سے مبری الافات کا یہ پہلا اتفاق تقااود عمر مجھے اس ترت پر نازر ہے گا کہ موضومت ایسی لائق و فائق مہتی نے میری معروشات کی سماعت فرما فی ۔ اس نامل اجل اور بهدار مخرسن بورسه ۱۰ منت مک محد ایسی حفیر و ما برز مفرره کی بغیرمربوط تقریر بردی قندہ بیناتی اور وصله افزانیم کے ساتھ سی واکر فلیفر میری تقریب بہت دیادہ منائز نظرات نے تھے

حالانکه به نفر بران چندامورسے شعلق ابک سیدها ماوها سابیان تفاجن کا پاکتان میں بیں نے بحیثم خودشا بدہ کبلیخا میں بے اس تفریر میں زنیز کوہ الفاظ کا سمارا مبافقا اور نرفضاحت و بلاغت کے موتی بجھیرے نفے بوصوت نے پار بار میرا شکرم اداکیا اور ان الفاظ بیں خراج تسین بھی اوا وزایا : ۔

" آب نے سرز بین ایران کے باشدول کے دل و دماغ میں خیرا ندلیتی دخیرسیکالی کے مذابت بدار کر دیے میں اس کے برطوص اور کے دوان اس میں میں میں تربادہ منا تر ہوا مون "

والرطبید ایران سے رضعت ہوئے سیکن جو خوش کوار دخوش کن یا دہیں وہ اپنے پیجے جبور گئے تنے باتی رکی بیل اور جیسے جیسے وقت کُور ناگیا با کمتنان سے میراز بنی علاقہ اور قلبی دالبطہ برصنا گیا - چرنکہ میں بڑی فیرا و بی ہذات کی حامل اسس سے ہیں نے اپنے بیاں کے ہر دل عزیز انشا پر داز سنیٹر لا دکن مجلس تھنڈ ، ) جہازی سے درخواست کی کہ وہ ایران باکتنان کچرول ایسوسی ایش لرباک ایران ثقافتی انجین ) کا اختتاح کریں۔ انہوں نے میری کچریز سے اتفاق کیا اور مبال نے میری کچریز سے اتفاق کیا اور مبال نے سے میں اور ڈاکٹر عرفانی رعن کا نام اس ملک بی ہر شخص کی ذبال پرج شعا ہوا ہے ) کے نناون سے اس آئمین نے اپنا کام مالوکر دیا۔ اس انجین کے جلسوں ، اور تھافتی نفر بیات کے بیے یں نے اپنے فریب خانہ کی چیش کش کی اور اپنا کام مالوک دیا۔ اس انجین کے جان مال دہ سے کہ ڈاکٹر عرفانی نے جو ان تمام ملی ہی سے دی کے داکٹر عرفانی نے جو ان تمام ملی ہی سے در ان میں میں بیر سال دہ سے کہ ڈاکٹر عرفانی نے جو ان تمام ملی

سرگرمیوں کی فونٹ منخر کوسنے ایران کو خیر باد کہا لمبکن خوش مشمتی سے اس اثنا میں و دنوں مالک کے ابین سر کاری طور پر دوستانہ تعلقات کی بینگیس بڑھ مجکی تغییں اور ایران و پاکشان زندگی کے مختلف شعبوں بیں شانے سے شانہ طاکر جل رئے ہے ہے۔

ایک مرتبہ اور مجھے ایک عجبیب نتم کی ذمنی تنویش لاحق ہوئی اور بہ اس و منت جبکہ ڈاکٹر خلیفہ کا ایک اس مائی خوانین کے حلقوں ہیں کی سے مائی خوانین کے حلقوں ہیں ایس میں مجھے اس مرفن سے لا ہور کسنے کی دعوت دی گئی تفتی کہ ہیں خصوصیت کے سائی خوانین کے حلقوں ہیں ایمان کے سابھ تفانتی روابط کو فروغ دوں بیس نے اپنے دورہ کے پر وگرام کا جائزہ نے بنیراس دعوت پرلببک بیسان کے سابھ تفانتی روابط کو فروغ دوں بیس نے تجھے دعو کیا تھا اور بید وہ مستی تقی حس کی میری نظر بیس بڑی قدر وہ نظر بیس بڑی قدر وہ نظر بیس بڑی قدر وہ نظر بیس بڑی قدر اس کے ملک سے جی مجھے قلبی لگاؤ تھا۔

فروری کھا اسریکے وسط میں، میں لا ہور پہنی ، ڈاکٹر فلیفہ نے اپنے جندا حباب کی میت میں لا ہور رباوے اسٹین پر ذاتی حینیت سے میراخیر مفدم کیا ، میری ذندگی میں یہ ایک حد درجہ سبن آمرز موقع نفا - ڈاکٹر اور سکم خلیف کے مجھا ہے گئے کے ایک فرو کی حینیت سے اپنے یہاں کھرایا اس معزز دفخرم جوڑے نے بن شفقا ندا اتفات اور میں دوستانہ کرم جوشے سے میری فاظر مدا داست کی اس نے مجھے ورط میرت میں ڈال دیا ، مجھے کھی کھی یہ محسوس ہونا نھا کہ جھی برخواب و بدیاری کی ملی کیفیب سے اور میں سوجتی تھی کہ :

این که می منم بربیداری سست بایداب

دُاکٹر طلیغہ مجھے بنفس تفیس ہر مبکہ ساتھ لیے لیے بھرتے نفے ادراس سے بھے پر فرحن وا نبساط کی ابسی کیفنیت طاری ہوتی تھی بھے بہلے کیعی اس کی مبکی سی پر حیا ایس بھی مجھ بر منبس پڑی تھی۔

گردوجین کی ہر منے سے منائق موصوف کے حکمت امیر نفر ہے اور وہ انتخار جو موقع و ممل کی مناسبت سے بالجاز داختھاں کی عزض سے آپ کھی کہی پڑھنے تھے میر ہے بیے سبن آ موز بھی تھے اور و لجب بھی ۔ آپ قریب قریب قریب بربوضوع پر اظہار خیال فرانے نفے لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ میری ذہنی سطح اور میرے علی بین نظر کا کا ظامی کہتے تھے۔ ایک ون بیں نے موصو ن سے اپنے ول کی بات کمہ وی کرآپ ایلے فاضل اجل، مذہب اور فلسفہ مذہب اور فلسفہ مذہب کے ترممان کی موجو و گئی بیں مجھے اپنی کم آگئی اور بے بھناعتی برخفت سی محسوس ہوتی ہے و پر ماز شفعت اور بھی سے مناعتی برخفت سی محسوس ہوتی ہے و پر ماز شفعت اور بھی سے مناعتی میں موتی ہے و بیری بات کا میں ہوتی ہے۔ پر ماز شفعت اور بھی سے مناعتی میں موتی ہے۔ پر ماز شفعت اور بھی سے مناعتی ہونے فرویا ؛

" ہوگوں کا اسلام سرف زبانی اقراد مک ہے اور فہماری زندگ اس کی نصدین کرری ہے کہم مسلان ہو ۔" یہ ایک عظیم ترین فراج نمین تفاہو مجد ایسی مورست کو بیسے اہم مسائل در بیش بیں الیبی مناز شخصیست نے اوا

كما جوبزدك ترين اسلامي مماست سكاسلامي تقافتي مركزكي قيا دست سنبها العبوقي بقاربيكن اس كے ساتھ بى عنمنى طور مرجه بربیر حقیقت بھی انتظار بہر مل کہ موصوت کی نظر کا دائرہ کتنا دسیع ہے۔ مذہب اور ذید گی کے إ رے بس موصوت کا حقیقت لینداد زا دیهٔ نگاه محدود نه تقا آپ کے نزدیک بهنزاد راعلیٰ زندگی روحانی ترمیت کا تیجہ سہے۔ موصوف کے خیال میں غرمب جید مخرری قوانین اور دید عبادات بر منتهی نمیں مؤتا ۔ یہ چیزی توبالکل ابندا کی میں۔ مجع موصوف کی متبت میں کچھ ایسا محسوس موا کہ روحانی عذباتی اور زہی طور پر میرے تفتورات ان کے نفتورات سے ہم آمنگ ہوگئے ہیں موصوف کی منتفقا زعنا بہت اور بدرانہ شفقت ہی تھی حس نے مجھے سنجالا اور میرے امدرخواعماد كى روح چيونى موصوف كى بر دانت ميرا يه كينة عفيده بوكيا كه انسال كى زندگى اتنى زباده المناك اورحرمال نسبب نہیں ہے مبتیا کہ شعرا ہمفکرین اورصو میہ نے ظاہر کرنے کی کوشعش کی ہے اگر کوئی اینا زا دیبہ نظر ملند کرسکے نواس سے زیادہ فرحیت و انبساط کی اور کیا بات ہوسکتی ہے۔ بن نے بھی دوسروں کی طرح لوگوں کو اولیا موالند اور ان کے خوارتی ما دات کا خرکر ہ کرتے سلمے سکین ان کا نعلق ماضی بیریست ہونا ہے یا مرحوبین اور ان کے واقعات سے مجھے خوتی سے کرمیں نے ایک زندہ ولی کی زیارت کی سے الیہ ولی کی زیارت جوابک عام انسان کی طرح اپنی تدند کی بسركة اوراسى ففايين سانس نيها هدولي داكر فليفه عبدالكيم على الكيطم الله فاصل اجل، دسين وين عالم - آب ائن عظیم استان عضیت کے مامل نفے کر آب نے اپنے نبحر علمی کی بدولت یہ جان دیا تھا کرزندگی کی تیاتی تدرين موضكات ياجو سريايش فلسفه يصنفين نيس موسكتين بلكه ان كانتين ابك ساده اورا بتدائي جيانه يم نفلب انساني ست بوسکتاب -

موصون کی رطبت پاکتان اور ایران کے بیے ایک عظیم توجی نفضان ہے۔ ان لوگول کے بیے جو مومون سے راہ ورسم دیکھتے تھے بر ایک ذاتی تفصان بھی ہے مجھے بھی مرحوم سے طافات کا نشرت عاصل راہدے ۔ یہ تعقبان معظیم بھی ہے اور الم ناک جی لیکن اس کے ساتھ بی اس نفضان نے پیچھنینت آنتا داکر دی ہے کہ الیبی اخوت النا فی سے تعلین بدت بڑا اعزاز سے بوخلیفہ عبدالحکیم اسبے النا فول کوجنم دیتی ہے۔

اسلام کالطر سر احمال و مصنف مظهرالدین صریقی قران اوران اوران کی دری می فلانی تعدوات وران کے نفسیاتی اور کیلی میلو وُں کی عالمار نشریج - قبیت ۱۷ دویے ملاکاری دری می فلانی تعدوات اوران کے نفسیاتی اور کیلی میلو وُں کی عالمار نشریج - قبیت ۱۷ دویے

# بعدهون المركان المركان

ادلا واوردالدين كورميان مجتمت كانعلق بهونا الناني فطرت كاليك الم تقاضا ب ليكن ميرااي والد مسع جوللي تعلق عنااس مين خود ان كى غير عمولي خصتيت كى دحب يندالسي خصوصيات جي ميدا برو كي تقين من كى وجب يدر تهذيهي كيه عام رشتول مع تنكف بهوكيا تفا- وه مرف بيرك والدع بلكه ابك مخلص دوست وربهر إورس تنم کے معاملات میں مجاہے وہ دنیوی ہموں یا دینی یا علمی دہ ایک ملندیا بیرمنیر بھی تنے۔ ان کی شخصیت میں جو صفا<sup>ت</sup> تهیں و وجمق گھروالوں ہی کے بلیے ناتھیں ملکہ زندگی بین سی تنقش سے بھی ان کا کم وبلین تعلق را ہے و ہ اس بات کی گواری دسے سکتا ہے کہ اس نے ان میں ان خوبیوں کوکس مدتک پایا ہے۔ اس خانہ کوا بیتہ اسے اپن خومشنسستی حانما جاہئے کہ انبیں ان کی محبت وشفعتت سے مستقید ہونے کا سب سے زیادہ موقع لا میں فدا تعالیٰ کی انہ حد شكركزارمول كداس في محص اليات فابل فخر ماب كي بيلي بنايا -

بجين بي سيجب سيم في موش تنجها لا بين في انبين ابني سا نفر وقت كا بينية حصر گذار تے ہوئے ديكھا ان فی طبیجیت میں انتمانی نرمی اور صلح لیندی تھی ۔ اور مجھے اپنے ہوئٹ میں کوئی الیہا وا تھ نہیں یا وہدے کہ اِنسوں نے بجين ين وانسك أبيث با ماريبيث سے كوئى كام ديا ہو يس طرح دوسرے تمام معاملات بين ان كاطرز عمل فقل مندانہ تھا اسی طرق مجتج ل کے ساتھ تھی ان کا برتا و نفسیاتی تھا وہ اکنز کہا کرنے تھے کہ اگر خدانے مجھے مال بالاجونا أوين بركام بحول سع لبنيردلاك بنا - انبين بميته سع بجول سه فاص سكاؤ نفا اوركها عام ب کر پیلی انساین کے نیک بیونے کی نشانی ہے کہ کسی تنفس کو بجوں سے اور بجوں کو اس سے مسکا و ہو۔ بیتجہ یہ جھا کہ جو ام دوسرے بول بھدمشل بچیرسے کروائے اسے وہ فحض ایک گڑی بات کرکے بچیرسے بخوشی کروایئے - اور بی حال ان کا دوسرے اشخاص سے تعلقا سے بیں بھی تھا ۔ اگر خاندان بیں یا درست احیاب کے باں کو لی ابسا الله مناله ببن الها السين وه نرسلجها سكنة تووه دوڑ ہے مبو كے اباحان كے پاس النے تھے اوروه اسے ابن الليجون الهائب راست اور معقول ولاكل يبعد شايت خوش اسلوبي سيسط كرا دسية جوبات البض مبرسه انتماس کی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہ ہونے تھے و ولیمی ان کے کئے سے مان جاتے ، در اصل و وحس کہی سے

بھی ملتے اسے یہ بیتین ہوجاتا کہ وہ اس سے بچی ہمددی دیکھتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ جب کسی کو ان کے فلوص اور ہمدردی کا لیقین ہوجاتا تو بھر جاہے اس کو وہ کڑوی سے کڑوی یا سخت سے بخت بات ہی کبوں نہ کہنے وہ ہرگز بُرا نہ ماننا ۔ ان کے بیش ملنے والے عمو گا اس بات پر جیران ہوا کہتے تھے کہ فلیفہ صاحب ہوگوں کو بہت کچھ کمہ جانے ہیں اور کوئی برانہیں ماننا یسکین اگر ہم وہی بات کسی سے کہ جیستے ہیں نو لوگ بڑو جانے اور ہماری بات تاک سننے کے لیے تبار نہیں ہوتے ا

کی اس سے مجھے اپنی زندگی بیں ہے حد فائد ہے ہو اسی سے نہ حرت اسکول کا لیجے اور او تیورسٹی بیں بیش بیش میں اس سے نہ حرت اسکول کا لیجے اور او تیورسٹی بیں بیش بیش رہنے بیں مدو بلی بلکہ علم کا ذوق اور مطالعہ کا شو ق بھی پیدا ہو گیا ، انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی مختقر سی اولا دیسی ایک لائل اور ایک لائل بیں سے اگر لوٹ کے کو سائنس کے مضابین سے دلچیں ہے تو کم از کم لوگی نے ان کے مضمون فلسفہ اور بھر نعنیات کی طرف ایسے دہمان کا اظہار کیا ان مصابین کی تعلیم باکی اور دی اور ان

نه حرت كتابي تخليم يكر زند كى كے متعلق منتج اور كار آيد نظر بابت فائم كرف ين ابا جان كى زند كى خودا كيد زنده متال تقی ان کا نظریه حیات سطح معنی میں فلسفیا نه تنا وه برست سے برسے ونیوی یا الی نقصان کو اسپتے يزديك جبر جائة في - اور كن من كاصل چيز جوانسان كے باس مونی جاہيئے وہ حدا پر ايمان اور علم و بنرہ اور اگر بیر چیز حاصل ہے تو چیراس کے مغابلے میں اور اس کے علاوہ چیزیں بیج ہیں۔ نلبی وردعا فی سکون سے بڑھ کر ان کے نزد بک کوئی چیزند تھی وال کی زندگی میں یاد السے مواقع آئے کہ انہیں ایک طرف مالی اور دنیوی قائد ہ عاصل کرنے کا اختبار دیا گیا اور دوسری طرف اپنامن لپند علمی شوق بود اکرنے کا موقع ملا توا شوں سنے ہر بارائے علی شوق کو تزیج دی . انبین خدان جونسین او دمېزعطا کیا ها انبین ان کا اصاس تھا اور ده سمجھنے تھے کرجیں واره يس خداسف انبيل برزى عطا كيسب ال كا فرض سے كه وه اسى شعب ميں دست موسف ملك و قوم اور فوع انسانى كى خدمت كريس - اوريسي وجير بھى كدا نبول فے إداره تقافرت اسلاميد قائم كيا اور اسلام كے دائمي اصوبول كوموجوده ز ماند کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے قابل عمل طور پر بیٹ کرسنے کا بیڑا اسپنے سردیا اوراس کام کداپنی زندگی کا الك المم مقصد قرار دشے كر اينا تن من وصن اسى مقصد كے حصول بيں كا ديا - يهاں كك كه وه اخر دم كك اس ادارے کی ترتی کے بیے کام کرتے رہے۔ افسوس کہ فدرست کو یہ تنظور نہ تھا کہ اہنیں اس زندگی کے میندسال اور ل مبات اور توم کوان کے گراں قدرخیالات سے منتبد ہوئے کا مزمد موقع ماصل ہوتا - ابا مان کے انتقال سے چندی دن قبل میں نے دیوان ما فطسے ایک فال نظال کردھی ہو کہ ان سکے تام ارادول کو محص ابندا کی تاک کک ای بنج یانے کی طرب اشارہ کرنا تھا:

نہ ماہنے از ورق گل مثال روسے قرابست ولی منظرم تو در غیب کر دینها نست اس کے بعد ہی میں نے متفکر ہو کر دو مارہ فال دہمی حب سے صاف الفاظ میں ان کی وفات کی طرفِ اثنارہ بال جاتا ہے : ٤ برسر قربت ما بعول گزری جمت خواه که نیادت گه مندان جهال خوا مد بو د

بر زبینی که نشان کعن بائے تو بو د سالها سجده صاحب نظران نوا بد بو د

دیوان حافظ سے فال آبا جان بھی اکنز نکالا کرنے بین جب کھی بھی طبیعت کسی مسلو کی وجہ سے محل ہوتی

تو سان العبیب حافظ تے اس ساطر پردائے طلب کرنے اوران کا تجرب یہ تھا کہ انہیں ہمیشہ برفیل اور سج جواب ملاکتا واس کے بیدخود میں نے بھی بار اس کا تجربہ کہا اور سے مکا کہ جیے بھی حالات پرسوال کیا

مبائے اس کے مطابق ہی نمایت جرمیل اور ہے کا جواب نیا ہے۔ یہ کیونکر ہوتا ہے اور کن اصوبوں کے تحت

یہ مکن ہوتا ہے اس کا جواب میرے لیے آسان نہیں ۔ نیکن میرا تخربہ ہی ہے۔

جمان نک انسانیت کا تعلق ہے وہ اہا جان میں کوٹ کوٹ کر کھری ہوئی ہی ۔خدہ بیشانی ہے ہمر

ایک سے ملنا اور سرکمہ وجہ سے بکسال درج پر بلنا ان کی نظرت میں دانمل تھا۔ فلوص اس ندر تھا کہ رسمی لمور

بر بڑے سے بڑے افسر ما بما کم نگ سے لینے کے فائل نہ تھے بھین ان کے علم وفضل کی بنا پر ہر شخص ان سے کچھر نہ کچھر ماصل کرنے کا خواہ شمند رہتا اور وہ بخوسٹی مختلف موضوعات پر اس سے گفت گوکرتے دہتے اور
عمد ما ہر شخص کو اس قدر متا ٹرکرتے کہ وہ کر ویدہ بن کر رہ جاتا ۔ جا دو بیانی وفضل آرائی ، ظرافت و بذارشی ان جیسے عالم شخص میں ہونا سونے پر سما کے کا کام دیتی تھی وہ جس معنل میں بیٹھتے وال تمام حاضرین قدرتی طور ہر

ان بی کی طرف ممز جرد بہتے اور ان کی دلج ب اور سبتی آموز باتوں سے محفوظ ہوتے ۔

ان بی کی طرف ممز جرد بہتے اور ان کی دلج ب اور سبتی آموز باتوں سے محفوظ ہوتے ۔

انصات بیندی بھی ایا مان کی طبیعت میں خاص طورسے نمایاں بھی وہ ہمیشہ حق بات کا ساتھ دیتے اس چیز کا خیال کیے بغیرک آیا وہ کسی اونی اونی اونی کا در آئی مار بانی بیش ہور سی ہے یا کسی عزیزیا دوست کے خادت پڑت ہی سے ہیں وجہ بھی کہ نہ صرف گھر بلو بلکر بیرونی معا بلات میں بھی انہیں تالن مفرد کیا جاتا تھا۔

آخری کھی آک ان کی ذندگی اپنے نصب العین کی جنجوسے خالی نقی بیرے خیال میں ان کی ذندگی کا شاید ہی کوئی افیما کھی گزراہ وجس میں کہ اشوں نے اپنے آپ کو اکنا یا ہوا محس کیا ہو۔ اور اس کا ما ذہبی تھا کو میشرا و خات وہ بسترین منکرین کی صحبت میں اپنے آپ کو مطالعہ کے وزید ہی اور اور اس کا ما ذہبی تھا کو میز است کو میر قلم کیا کرتے اور یا چراپنے مزیز وا قارب اور ووست احیاب کی صحبت میں وقت گزارت اور ان سے نیا ولد خیالات کرتے۔ پہاڑ ول کی خاموش نشا میں وہ اپنے آپ کو مطالعہ اور نصنیف و نالیف میں محر سکتے موسم کرا میں برسال کم از کم نین چار ما ہے جیاڑ پر حرور حاب نے اور اس و وہ ان میں ایک ندایک بیش بھا کتاب کی نصنیف میں ایک ندایک بیش بھا کتاب کی انہیں میکسال قدرت حاسل منتی۔ بات بات بات

پر دہ جوہات میں کہتے دہ انمول ہوتی اور کیج تو یہ ہے کہ ان کے جانے دانول کو ان کی حس قدر دلحید با تبس یارہیں دہ سب اگر جمع کی جائیں تو یقنیا ایک دلحیب کناب بنسکی ہے

دہ حسب ارجی می جیس ویفین ایک دسپ کی بارے ہیں جن چند الفاظ کے بغرانیاں رہ سکتی انہوں نے اسلام کا گرامطالعہ کیا اور اسے دندگی کے برشید کی کسوٹی پر پر کھ کر لیوں پایا جو گلہ انہیں اس بات کا یفین محکم تھا کہ ہی ذمہب ہے جو کہ قوانین قدرت کے مطابق ہے اور اس می ظرے اس کے بنیا دی اصول دائمی جی گو تفاوت روزگار اور ملک ملک ملک کی نمذیب و تدن کے اختلاف کی وجسے ان اصولوں کا طریق اظہار بالٹی کیساں ہونا ممکن نہیں ، وہ می طرف می نماہ انہا نے اشیں وصدت فدا کا تیوت نظر آیا ۔ ان کا نظر کیا حیات اساسی طور پر نذبی تھا اور ان کے اعمال میں ان کے توق عفائد پر مبنی تھے ۔ اس لیے ان کی ذید گی میں پوری ہم آئی پائی مائی تھی اور ایک سے سلان کے اعمال میں ان کے چرے پر موجود کھی اور اسے کا سکون قلب حاصل تھا ۔ یہاں نک کو مرنے کے بدھی ایک میکرا مہٹ ان کے چرے پر موجود کھی اور اسے دیکھوں قلب حاصل تھا ۔ یہاں نک کو مرنے کے بدھی ایک میکرا مہٹ ان کے چرے پر موجود کھی اور اسے دیکھوں قلب حاصل تھا ۔ یہاں و مکیفینے والے پر نادی ہو جا آنا نفا ۔

Contrada Con

سکوتاریخ بین سلان بادنت میون اور حکمر انون کوسرا یا علط اور بے بنیا دالزام سکاکر بدنام کیا گیا ہے۔ اور
بعض مؤرخین نے ندندیب اور اخلاق کی نمام ذمہ واربول سے بے نیا زمرکر مسلمانوں کی تحقیر کی ہے ۔
جونکہ وہ تاریخ ایک انبی ذبان میں نفی جس سے مسلمان عام طور پر آشنا نہ تھے اس بیے وہ اس تا ریخ کا مجھ کے درگ میں جائزہ نہ نے سکے اور نہی اندرایٹا کوم
دیک میں جائزہ نہ نے سکے اور نہی اس کو از الرکر سکے۔ اور ای وج سے به زمر اندر ہی اندرایٹا کوم

ابوالامان امرتسری نے ان الزامول کوسکے ناریخ اور صالت کی روٹن میں ہے بنیا و نابت کرکے واضح کی ہے۔ بہت کرمے مربورسلانوں کو بدنام کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہی قیمت م دوہے مرکئے واضح کی ہے۔ کی بیت کا بیت مسکر مرفری اوارہ تھا فیت اسلامیہ ۔ کلیپ دوڈ ۔ لامور

#### طفمات

فليفه عبدالخليم صاحب ميراتعارف اس وقت مواحب مرحوم والدصاحب ومرمح وتغيع والسرائ كي اكر كلوكونسل من وزرتعليم تصرير ووسيد باسر آف كى ابتدامونى تقى ادريم والدصاحب كي صرف جنداها ب س مے تھے۔خلیفہ صاحب کی سی شاوری مہوئی متی اور وواینی ولمن مدیجہ سیم کوائے کرا کے تھے۔ان کا قیام نا داویوی مين تفا اوروع ل سے صرف ايك ون كے بلے تملم آئے تھے - دونوں والرصاحت طے - وہ ال كواوير في آئے اورمم سے نعارف کرایا ہم سیل مول سے اوبر کی بھاڑی برکوھی انور آوم میں رہتے تھے۔ خلیفه صاحب کے گوانے سے برسوں کے ما اوانی مراسم تھے اور خدیجر بگم کے والدعبدالغی سیسن جے سے والدصاحت برادرانهم المم تنف اورحد بحربتكم ما رسے والدمن كے ليے بطور بي كے ان كي تعليم كوئين ميرى كالج مين مهوني تقى اور اكثر ملنا مبوتا لتقاءم مرب كوخصوصاً والدصاحب كويبرد مكه كريب مدمسرت مبوتى كهرو وتول بغفنل حث ال بهت مناسب اور موزول جوری بین - سم سنے زور وسے کران کوایک رات وہی تھیرالیا - رات کے کھانے کے بعد شعروشاعرى تشروع مبوئي - ابك لوف مليفه عبدالعكم اور دوسرى طرف بعياني بشيراحد، غرص إيك بيح رات مك البيي محفل أرامتدس كرسونے كوكسى كا دل نهما متا تھا جس وقت خليفه صاحب حيل ميرے جرفے جرح جو كل سايا بيات ہم سب معصوط موئے اورمرحوم والدصاحب نے اصرارکر کے دوبارہ ینظم سی-ان دلول جریح کا دورودرہ تھاادر عبدالكيم صاحت ينظم في سي تعيى هي - اس كے بعد باريا ملنا ميو ماريا - اورسم ان دونوں كے آنے كے مستظرر مہتے تھے -حیدرا با و دکن معصوالس آنے کے بیرنو ہارے گھرانوں میں البی کم محفلین منعق ہونی مہول کی جن میں علیفر عبد کم مهر جودنه مبول بجب ممذريا سر محديث والبيدا وراسلامي ممالك كى نامورستسال زمب محفل مول توخليف صاحب كا من مك مزموسكذا ما عدت صدا فسوس مو قا الدعملس موق معوجا تي هي - ان كاعمب معمو لي شحفيدت حس مين فا بليدت ، جا دسبت المتساري، بدائد عن مكته ري اورخلوص ومعدردي جيسه اوصاف بديره الم موجود تحص طرى دلكش لحى اسلام كا الهول في بست ما مرمط العدكيا تقيار حيث الحجم المام كم مجمع احكام كودورها عزه كاروشي من ومكهنا اور "تقاضول كوان سيم أبنك كرنا نهيل كاكام عتا-سامعين ال كي فعم وفراست كاكر القش ليه البي محفل سالتھے

مر من المستحد فلسفی اور مجنی منتهے - انشا بر وازول کی کمی مجی نه تھی - اقبالیات سے شغف رکھنے والے بھی کافی تھے ۔ مشنوی کی ترجا بھی مربی قابلیت کے ساتھ کئی لوگ کر سے کے نفے ۔ بیٹ ک ان چیز دن میں خلیفہ صاحب ورجُرا خصاص پر فاکر تھے لیکن منفرو رزیجے جس بات میں ان کو میں نے منفر و یا یا وہ افغان کامفام انسانیت .

مم لوگول میں وہ اس طرح کھل ماں کو بیٹھتے کہ کسی طرح کا متیاز وتعنی قریب بنیں بھٹکنے و بیتے تھے۔ بیزاراور نخوت کو مظاہر واکر کرنا بھی جا ہے تھے تو نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات ان کی فطرت سے بعید تھی۔ سے جم بڑی خوبی ان میں بیٹی کراپنی کہتے تھے اور کہتے رہے تھے میکن ووسرے کی بھی سنتے تھے م ورو اگر بات مجھ میں اجاتی تو مان بھی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ سے ، اوار ہ کے لائ عرکر میں ان بھی میو نی تفیس یمیدری کا تموسم فقا۔ دھوں میں محملہ جمی اور

ایک مرتبه کا واقعه سعے ، اوارہ کے لال عرکر سیاں بھی میو ڈی تھیں سردی کا تموسم تھا۔ دھوب میں محلس مجی اور ناتیں متر دع موگئیں ۔ فحت مسائل زیر محبث آئے۔ کچھر سوچتے میو کے خابیفہ صاحت کے کہا ؛

به بن مردن بوی سات می حرمت کاسب به سے کواس سے نشہ بدا مونا ہے، آوی بدک جاتا ہے۔ موش دحواس کھو بٹیسا کو سے انگر سکین اگریمٹراب اتنی بی جائے کو نشر منظم مونٹ توسٹراب حرام نہیں ہونی جائے۔ انہوں نے بیانا اس پر تحقیق کی جائے یہنائج معلوم موالاً معمد کا فتو کی ہے ہے کو اگر نشہ نہ موتو بھر حرام نہیں ہے (غیر شر)

برسن کر خلیفه ما سحب خش مبوئے ۔ بین نے عرض کیا بداہ م مجر کافتر کی نمیں قول ہے اور نفتی بر نمیں ہے۔

بشیراحی صاحب ڈار سرے ہاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہ مفتی برکی تعریف کیجئے۔ میں نے عرض کیا ، امام ابوطنیفہ کی تخلس میں ان کے کہار تلامذہ امام ابولوسف ، امام تحر، امام ندفروغیرہ مسکہ کے تنام میلو و سرخور کرنے سخف ابنی ابنی ابنی ابنی دائے کا اپنی لیمیسرت کے مطابق اظہاد کر ناتھا ۔ چیم محبت ومباحثہ کے بعد ایک قول بر ما اتفاق ارام میرجا تا تھا بیاکٹرسٹ دائے۔ وونوں صورتوں میں براحری قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ ادر فقہائے اس برفتوی فینے میں براحری قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ ادر فقہائے امدت اس برفتوی فینے میں براحری قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں برفتوی فینے میں براحوں میں براحری قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحری قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوی قول مفتی بر مانا جا تا ہے۔ دونوں میں براحوں م

بیں۔ وومترسے اقرال ساقط مبوط الے ہیں۔ ان سیر جبت اور سند کہیں لائی جائی۔ میرسن کر جلیفہ صاحب خاموش مبو کے اور کھر کہی اس مسلہ کو انہوں نے موصوع محبت نہیں سایا۔

مس محمی صاحب بنایا فرآن میں تواس کی مانعت نہیں ہے۔

خلیفہ صاحب کو برجواب لیندنہ بن کیا۔ انہوں نے فروایا۔ اسلام نے جوحقوق عور تول کو دیئے ہیں ایک میسائی الهیودی عورت مسلان کی بیری بن کرو و سب حاصل کر لیتی ہے۔ اگر ایک مسلان عورت کسی عیسائی یا ہیو دی سے شادی کر ہے تو وہ ان تمام حقوق سے محروم ہوجائے گی۔ گویا ووہ مرسے الفاظ میں ایک کتابی عورت مسلان کے گھر میں اگر وہ سب بچھ یالیتی ہے جواس کا غدمیں وہے سکا تھا۔ اور ایک مسلان عورت ہیووی باعیسائی کے گھر میں جاکران تام حقوق و مرباعات اسلام نے اے وہ بیک نظے۔ کہا یہ کوئی معمولی فرق ہے؟

این جوات مفنا بدل وی -خلیفہ صاحب کواکٹر غیر مالک سے سکیر دینے کی دعوش ملی رہتی تھیں اور وہ انہیں قبول کھی کہ لیتے تھے۔ایک مرتبرہ امر کمیر سنے دانسی میرلندن کھی ہے۔ وہاں مذہبا نے کیا جی میں آئی کہ دطن دانس آنے کے بجائے امیسن سلے سکتے۔ جمال حاکہ

آج می اس دلی میں عام ہے جنم عزال اور نگاموں کے نبرآج می میں دل تیں فلہ میں نے اور نگاموں کے نبرآج می میں دل تی خلیفہ صاحت ہے اس دلیں کی خوب سرکی۔ قرطبہ دکھیا ، غرنا طرکئے۔ الحرار کی ذیا رت کی ما مع قرطبہ میں نساز پڑھی۔ وہاں سے ایک خطر دفعات ادارہ کے نام اکھا جس میں اپنی اس سیاحت کا چند سطووں میں ذکر کرنے کے

ان چندالیفاظ میں ضلیع صاحب کی گیا ہے۔ کے دیتی ہے مند مان سے جرافی لا اسے کوئی گئی ہے۔ اس مند الفاظ میں ضلیع صاحب کی داسفر الرکھ ڈالا ۔۔۔ مند مان سے جرافی کے ساتھ ما دور کے جرابیوں کے ساتھ ان کابرا کو بے انتہا شفقت اور عنایت کا تصاعبا کوئی میج الشخ کے باد ابنی نولٹی کے لان میں آکر بعث خوا باکر تنے تھے۔ وہیں اخبارات وغیرہ کا مطالعہ کرتے تھے۔ ملائم کو میروز ان کے سیاد میو نے سے بسے کری ہے حاکر وہال کھیاتی طرفی تھی۔ لیکن خلیف میا حب اسے برداشت نہروز ان کے سیاد میں نے دکوئی کے جن تی کی طرح بنواکہ دہال دکھ و بینے تاکہ کری لانے اور لے جانے کا سوال میں سیدان مو ۔ آئی اور الے جانے کا سوال

وفتر کالیک طازم جمیدالت و نکر دراج نکر دراج نکر دراج نے این اندوں نے اپنے گھر میں میکر ہے وی ۔

- بہیشہ اس کے وطور کی میں مثر کے رہے۔ اس کی بیوی بار بڑی توجو کچھ مور کا کیا ، بھر اس کو اُسقال مہو گئیا ۔

فلیعنہ صاحب نام وف مؤد وصوب کی تیزی اور شدت کے با وجو وندا زجازہ میں مثر ماہی ہوئے ملکر دفقائے ادارہ کو بھی دعوت وی کہ جو میلنا میا ہے ہے۔ اس سے اندازہ میو تاہیے کہ ان کا ول انسانی ہمردوی سے کندام مور تھا۔

خلیفه صاحب کواپنی اولاد سے غیرم مولی محبت تھی۔ ان کی صاحبراوی ایم ۔ اے بین کمبل تعلیم کے ایم امر مکر بھی ما می بس فلسقه سے دلحیسی ورانت میں یا تی ہے۔ ان کا ذکر بڑی محبدت سے کیا کرنے تھے۔ ایک مرنبہ امریکہ جانے لگے تو فرما یا ، اس بهانے عارف سے ملاقات موجائے گی البست دنول سے اسے نہیں دیکھا ہے۔ والیں آئے تو ایک مولر استفساله لائے کے لئے روسے کم لیے گئے۔ عارف نے جو کچھ جس کیا تھا سامنے رکھ دیا ۔ان کی دلی واہش منی کرهارف صاحب امریکه سے والیں اعامیس اور بہیں رہیں ۔ باپ کی آنکھول کے رہا منے۔ مال کی اپنوش محبت میں سكن الهول في معيى اصرارنهيس كيار وه على مقد تقع عادف صاحب خوسى فيصله كرس - اينا فيصله ان برعائه كريامنطور زها بزرگول سي محى عقيدت ركھتے تھے۔ حصرت غوث شاہ صاحب ببت مناثر تھے۔ مذکرہ غوتب کے اکثروافعا جو حصرت صاحب کی کرامات اور حرق عاوات پرمبنی تھے جزم ولیسن کے ساتھ بیان کیاکرتے تھے۔ را ولینڈس میں کوئی مجذوب عقصان سعيمي بهدت متناتر يقع مرى حابق النه وحت التران كي فدمت مين حا فرم يقد ا دران كيشف وكراميت كے واقعات بيان كرتے۔ ايك مرتب كف كي بين اپني لاكى كرما كالد سطف كيا۔ لوكى كو ديكھتے ہى انہوں نے مسكراكم فرمایا اس كی شا دى اس كی مؤسى كے لڑے سے مہورسی سعد انجیا ہے۔ خلیفہ صاحب كيتے تھے يہ بات مشن کرمیں بہت متعجب مہوا کیونکہ واقعی اس کی شا دی اس کے خالہ زاد بھائی سے طے موعلی تھی۔ اپنی ایک اور عزیزہ كا قصر بهان كرتے تھے كہ ان كے شو سرنے جس كام ميں كا كھ ڈالا ناكام موے ، وہ ان مجدوب صاحب ياس لينجيں۔ ويجھتے ہى اسمان كى طرف انگلى الله ان اور كها ،" دروا زے بند ہيں ہم نجھ نہيں كرسكتے ۔" مليفه صاحب كواردو زبان سے اتنا شغف تھاكہ ان كے گھر كی زبان ارد د ہی تھی ۔ ایک مرتبہ غالبًا برہ ۱۹۵۹م كا وا قعرب کرمی اورصنیف صاحب مری گئے جلیفہ صاحب ایک بنگار کرایہ برے رکھا نضاجمال اپنی بگم اور دسا حبرادی کے ساتھ مقیم تھے۔ فربیب ہی موٹل منٹرل تفاہماں ہم دونوں تھہرے موئے تھے۔ سربیر کو دوسرے نبیبرے دن وہاں جلے علتے ے دفعرہم لوگ بیٹھے میائے بی رہیے تھے کہ ان کی تنعی سی نوائی کھیلتی میونی آئی ۔ خلیفہ صاحب نے اسے گو دس سے میں اور جا نے اس لڑی کے منہ سے بنجابی کا ایک لفظ تکل کیا تھا جس سے اس کی مال برافروختہ مبوئٹی کہ یہ آیا تو بحی کی زبان بھاڑ دے گی۔ بسن مى باتيس من سكن اس محتصر سى محلس من تفصيل كاموقع كهال ؟ مفينه ما مقاس بحربكرال كمالي

بروطنس فليخصود أحما

### مرو وروس

ای زمانے میں انہیں ایک اور نعقیان مجی ہوا - ایک عزیز آئے اوران سے ہ ۲ ہزاررو ہے۔ مانگ کرلے گئے کہ کار وہا رمیں لگا ئیس گے۔ خلیف صاحب دو پہر ویتے ہوئے گر میں کبی سٹورہ نرکرتے تھے۔ جس نے جو مانگا اگر ہام ہوا تو فوراً وے ویت میں گئے وی روپے کی بات تو فوراً وے ویت ویت کے دی روپے کی بات مور کے طور پر بات کر بھیوٹری جیسے بائے وی روپے کی بات مہو۔ گھر والوں کو فلاد تا مشولیش تھی کہ روپ رہانگ ایا ہے۔ بھیا کہ ناچا ہے۔ بیکن ان کا یہ کہنا بھی انہیں ناگوار مہونا مشا ۔ کہتے میں مور کے والوں کو فلاد تا مشا ہے ویکی ۔

حب بى ان سيكى كام كان كى بات كى باق تو دوا كال ديت بست ميودكرت نوكد ديت كرارى مرارط التي را ہیں دراجم کے مصفے وی کھے کو الیں کے - رہنے کو موتوموس کیا ہے۔ بہلی نرمونا تواتعا قالدروان موجی درواز عالی باقی مكان توسيدي اس مين ميرالي كي جوهمندس ويال لمي برسيم و سيده سك مول و ادر ميركون حكابت ، كوفي تطيفه ، کوئی علم وسکیت کی بات کروسیتے - غالبالیک ایسے ہی موقع برحصرت سیرعبدالغاورجیلانی رحمتہ المتدعلیہ کی بر بات سنائی كروى علاو وعلم دعرفان مي مندمقام ر محف ك دنيوى تردت مين مي ترسيد مناز ته وه بسن ترسيم الافواك "اجر تقدد سي بهاست كدايس ابساب تجارت كيهل ونقل ك باراين بها زول كاسرا و كهناير ما نقا -ابك و فعد ورس فرماد من المفاح كونى كارنده كمبرايا مبوااً يا اوركها تمام جهاز فلال ملك سے والس آئے مبوے سندرى طوفان مراكم كے اوربامان سمبت مب ووب كئے۔ سيدوالامفام نے كها الحد منداورورس بہلے كى طرح جارى دكھا۔ دوسرے دور پھر درس فرارس منظر من كارنده بعا كاجد كاياوركهاككل والى اطلاع غلط تعى وطوفان تو واضى شديد تقالبكن فدرت كامتجزه بدكركو في جهاز بحي نهبين ووما يحضور حبلاني نے كها المحدلندا ور درس بيلے كى طرح جارى ركھا - ايك طبانسب سودونوں دور موجود تنا بوچھے بنیرو و ندسکا کہ مصور آ سے کل جہازوں کے ڈوسنے کی خبرس کرفتی الحداث کہا اور آج جہارو کے بی جانے برتھی امحداللہ کہا۔ بس کا مطلب کیا ہوا ہوصور نے جواب دیا کہ جب و دینے کی حرمی تو ہیں نے اپنے دل كوتمولاكه كهين اس خريسه اس مين كوني الوسى ما ربيح ما تكليف كاجذبه تونهس مدام واليح نكدانسي كوتي حينزول من موجو د نهين تقى اس بليمين من الندتعالي كاشكراداكيا اوركه الحدللد. دومرسه روزحب سب جها زول محريج شكان كريس الى توسى ندفي ليورل كو شونا كرايس مين كهيس فيخر و نا ذيا كم از كم غير معمون سيرت ، درا هنان تونسين - اورجو نكريه جذب بحى تهيس تقايس لي بس ف ووماره التدنيا في كاشكر اداكي اورالحدالما على

المنته من اورَح كور ته بن جائے وہ بڑھا لئے من الم کھری ونوں ہیں بارہ موکا بقصان کو دیا دان سے دکر کیا تو کھٹے کا دوبار
میں بہ ہوتا ہی ہے اور تہ بن معلوم نہ بیں میوں کی ایک کما وت ہے بہتے سال بھی اور ترسے سال وقی اور ترسے سال کھٹی۔
مینی بہلے سال نعصان ہوتا ہے۔ مور سے سال معاط مرابر و متناہے اور تمسزے سال نما فع موتا ہے۔ میں جو بہلے می استے
درویش صفت آوی ہے وہ مر آرروہ ہر با وجودان کی ازک الی حالت کے لیے بیا تھا۔ ایسے آپ میں بہلے دوسالول کی می فران کو لوٹا ووں اور نعصان وال صحد بھر بھی
کو بر داخت کرنے کی اضافی توت مدر کھتا تھا۔ میں نے بسی سا سب بھی اگر باقی قرم ان کو لوٹا ووں اور نعصان وال صحد بھر بھی
انہ میں و سے دوں بحب رقم کا حک اس دیا اور بھا یا کے متعلق کما تو کئے کہ برقوافتر آل کا معاطم موجو بارہ مول نعصان
مواجع توجو سو مجھے برداشت کو ناجا ہے اور جو سو تہدیں۔ اس وفت توجہ میرے یا سیجو ٹی کور کی جی نہیں تھی اور ما نول نے
میں میں نہ کو گئی نئی تھی اور دینے ہو کی نسی کیا ور دیا نت میر سے ہی سے میں آئی ہے ا

مین اب ای وفت می نظام و داده الدر بان کرنامیر سے بس س نهیں ای چیز کو احساس ای وفت می نظام ب و و دندا می خام ب و و دندا می کام در الدر بیان کرنامیر سے بہور ہے ہیں : اگر کوئ زند ، قوم موق تو دواسٹینو کرافز سروت ان کے ساتھ رکھی جوان کی مز بات کو صبط تخریم سے آتے اور اگر بد بینونا تو ای بینون مجدی علم وحکمت سے معری موئی قرنم کوفر ندگ کا درس و بینے کے سیالے موجود موتیں ،

بلوتی لحق که وقت کی کمال سند می است می ا

قوم کوکیاکه ول خود اینی خاص برد که مو تاسعه - واکومیانسن میم میں موجو دستے، ذرا آنگے بڑھوکی باسول بن جا تا کچھ مشکل نہ تھا۔ لیکن کمی می گومیاکر و و بامنت نرکیمی جوان کی زبان سے سی نئی ۔ سوائے ایک بارسکے ، دولیمی آج سے بیندرہ سال پیلماورد و بیلی ای بیلی آمیں بی جوانول نے خورگھیں۔ کیفٹے کا اسلوب و می تقابوبات کرنے کا فقا مریشہ فلم بروت مخت نے اور دیکھے جو سے کی دیس تھے دیر مجیشیت مصنف ان کی فاقی فتی اور جیب و ، زندہ نفے تو سے کئی ا ان سے اس کی شکاست می کی دیکن اب خوش ہوں کہ وہ ماری طرح وہر انے اور مہر استفائیس بیمٹے ور نہ شاید و ، وولت می ہمیں نہ متی ہو خوش متمی سے اب مم سے جین مذیکے گی۔

کسی کے متعلق برائی یا برندی کا وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ جب سری کرکا بنگلہ بنا نا نفا آوڈ بڑائن تبار کر والیاال ایک کا دفدہ مقرد کر دیا کہ اس کے مطابق چیز بنوا دے۔ اس حد نک آوان کی جبوری جائز تھی کبونکر نہ کسی فنم کی جب ک ووڑ کا کا م انہوں نے مؤوکیا تھا اور نہ کر سکتے اتھے بنٹ انداز سے دہ کو کندہ خرج کا کو اس سے صاف نظر آنا تھا کہ جنگ کی گئ کے علاوہ بھی کو تی غیر معمولی وجراس خرج کی تھی اور وہ وجر باقی سب لوگوں کو نظر آر می تھی سوائے ڈاکٹر خلیف عبدالحکیم کے کوئی کے مقامی توجواب و بیتے کہ بے لوگ خواہ مخواہ برطنی کر رہ جسے نہیں۔ جنائنچ سرکان کی تکمیل کے بعد بھی وہ ان کا طازم رہا اور باغ لکا ہے کا کام می آئی ہے کر دو آیا گیا۔

ای طرح ایک آور کا زنده مها بستے تقل بین باغ لکوائے کے لیے ملازم رکھی محتلف حیلوں سے وہ جائز جریج سے مراروں روید پر میں زیا وہ وصول کے اور کا ان کا من است بنا سے مقال میں باغ لکوائے کے من اسانی اور روید پر میں کے معلی میں تعقیب اسے میراروں روید پر میں کے معلی کے معال میں تعقیب اسے کر ایس کی ایما نداری کا نطعی لقین نقاا وراگر کوئی شبہ کی بات کر تا بھی قوہ

بول محسوس کرتے جیسے دوسر سے کا شہر می ان کا اینا قصور سے ، جنانچہ ادنس فرصت میں و ووس کے لیے کیٹر سے باکوئی اور تحفظ والعجوا دسين اورج كردتت كردسني اورمالل كادر دها حسن موف كم سائف زياده لوك زيا وه موفعول بربه بات کنے لکے ۔امل بلے محقول کی مقدار ہی مہنشہ بڑھتی ہی رہی۔ میں اس کا رندہ سے ان کی وفات کے لیوٹیس ان کی برسه برسی ایک در تشریحت او کا می ایک در تشریحت او کا می این ایک می تفید می تف

منائدان اوراسام

ذرعی مسائل کا بھے علی باکستان کی مبیاس ادرمعاشی زندگی سے لیے دندگی ادرموست کا موال سے لیکن اس سے ماہ جروان کی كوقوم الم نظراندادكيا ميميا علط المانسيصان يريحت كى مع جوكراه كن سند - اس بست برا عداك إدراكيف كابر الك

سفيات الم ١١٤ - قيمت بم / الم روي

الرام اوررواداري

مصنفرز مین احد جعفری قرآن کرم اور درست نبوی کی روشن میں بنایا گیا ہے کو اسلام نے غیر سلوک سانھ کیا حن سلوک وارکھا ہے آورانہ اندیت بنیا وی صفوق ان کے بلے کس فرج اعتقا وا اور عن المحضوظ کیے ہیں۔ حصد اول قبیت ہم/ 2 روپے جصد ووم قمیت مرا یاروز ملے کا بیتہ: سکیر میٹری اوار و نقا ونیت اسلامیہ - کامپ روڈ - لامپور

# مرابع في الموتيال

ایند دفقائے ادارہ برطان ہجڑ کے تفراوران کی تعجت ورفاقت کو ماصل زندگی قرارہ ہے تھے ۔جس کا بتیجہ بہناکہ
موزانہ گفند فویر طو گفند جب کہ فتلف موضوعوں بران سے جم کر بات بعیت نہ کہ لئے اور کسی کام کی طف متوجہ ہی نہویا
ہی تہنیں اس گفتگو کو اس درجہ اسم بھے تھے کہ اس میں شکل ہی سے ناغہ ہوتا کئی بارائیا ہواکہ گور زجی جی اور بڑے وزراء
سے طویل ملا فائیس ہوئیس کمر ان کے زوق وفکر کی تسکین زموسکی اس لیے ان سے منطوع ادارے میں اکے اورجب
اک دفقاء سے اپنے ڈھ سب کی بائیس نہ کر تبی گور نہیں جا سے ایک فابل تعریف وصف ان کا یہ فضائے کی ووست کو تعکسف میں نہیں و کھو سکتے تھے ۔ ہمارے ایک ندوی ہمائی جن سے طبیف صاحب کو بائی مرتبہ ہے تھے اوروہ بھی سرمری طریقے انسی مرتبہ ہے تھے اوروہ بھی سرمری طریقے انتہاق سے مندوستان چلے گئے۔ والی میں مشکلات بیش آئیں ۔ انہوں نے فلیفرصاحب کو لکھ اگر میرے بچیل کو براہ کرم
انگاق سے مندوستان چلے گئے۔ والی میں مشکلات بیش آئیں ۔ انہوں نے فلیفرصاحب کو لکھ اگر میرے بچیل کو براہ کرم
ایک صدرویہ پہنیج و تیجئے ۔ فلیفرصاح بے خطر بی صافح بی اور قان تا مل کے برقم ان کے بیچول کو کو کھوادی ۔

اکثر ایسا مو تاکیجیٹ کے منظور موسنے اوروصول مو نے میں دیر موجاتی اور میں تشویش لاحق موتی کر تخوامید کی کیاموگا اور دوزم و مصارف کی کوری کیونکر علے گی۔ نامیفه صاحب ذکر بہوتا تو وہ اپنے حساب سی مصیبیک کانٹ و سے اور ہماری

تمام تشویشوں کو شیم زدن میں دورکر دیتے۔ اللہ تعالیٰ بران کے ایمان کا یہ عالم مقالم ہم نے ایک وس بوس کی رفاقت کی ان کو کھی ما یوس اور پرفشان نسس دہلما اکٹر کما کرنے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ مجموعاً ہے کہ ہم عن الاسکان حرص والر کے دائروں کو وسع نہیں ہونے ویس گے اور

ده بهاری صروریات کوبیرهال بود اکرناریس کا ..

المروقول عدر ما المحتال من مواد نه كرخ اور كمة كرج ال مصر ٥٥ من المحد المواقع المروقول عدر المحدة المحدة المروقول عدر المحدة المروقول عدر المحدة المروقول عدر المحدة المروقول عدر المحدة المروقول المحدة المروقول المحدة المروقول المحدة المحددة المحدة المحدة المحدة المحددة ال

ایک بنماییت ہی سیاری اداان کی بہتی کہ جب ٹرے بڑے الدارول اورعہدہ وارول سے ملتے تھے توانسیں اپنی سطح میرلا کر بات جیت کرنے اور جب جھوٹوں اور عزیز دل سے گفتگو کرنے کی نومت آتی تو کسی طرح بھی ان میں کسی مکتری کواحیا س نہیں آمونے دیتے۔
مکتری کا احساس نہیں آمونے دیتے۔

اسلام سے منبقل ان کا فاص نقط نظر خا اوروہ بہ تھا کہ بہت مک اس کی ادبر نوتبر و نیجانی نہ کی جا ہے او اس کی قارت کو مالکل ہی تک بنیا دول بر قائم نہ کیا جائے اس وقت کے بیٹے ذہن کسے بول نہیں کرسکس گے۔ ان کا جیال نفا کہ المہا ان کی بنیا دول بر قائم نہ کیا جائے اس وقت کے بیٹے دہن کسے بور تو تکہ جدید فلسفہ کی نمام شاخوں المہا ان کی برخوام ش تی کہا مسلام کی ٹی صورت المہار ( REPRESENTATION ) بران کی نظر بیت کہ ری فنی اس بیے فکرونا ان کی برخوام ش تی کہا مسلام کی ٹی صورت المہار ( REPRESENTATION ) با تکل جدید بیاتوں اور اصطلاح کی کو ملحوظ رکھ کی مورث ان کی بیٹ یہ ہے کہ جب برائے اندا نہ کے غلمار سے ان مسائل برگفتگو موتی تو برخوب خوب ان کو صحصور نے اکران کے جمود میں تفرید اس اور جب مد

تقاضول ا خیاس ان می گروف بر نے تکن جب قد مدگر و کا سامها مونا نوان کے مقابد میں ایک کشر مسلمان کی ۔ حقیدت ان باذکر لیاتے مدر میں ن قدامت برسی اور تشدو ( ۲۰ ۸ ۵۵۷ ۵۸ ) کے علیم صاحب تر مرفوالف گراگر کوئی منتشرق با وری دیمن و فکر کا امریکن ادار سے میں آجی کو العالی گرو وکی نما لفت کرتا یہ تعدار وواج وغرو برائد ہوں کا اس کو محالیات کو بالد الله می دیسے کے قابل ہوتی ۔ دوال انگرینے کا میں موجود و تعدیب اور کو کی فامیول کی اس فصاحت و بلاغت سے ذت نہ ہی کرنے کہ سنف والے انگشت برندال و ما الله بی ترسیل میں مرسیل کی اس فصاحت و بلاغت سے ذت نہ ہی کرنے کہ سنف والے انگشت برندال و ما الله بی اور ایس سے انجی مرسیل میں مرسیل کی اس فصاحت و بلاغت میں اور ایس سے انجی سنف والے انگشت برندال میں ما الله میں مرسیل میں مرسیل کی اس فصاحت و بلاغت میں اور ایس سے انجی مرسیل کی اور ایس سے انجی مرسیل کی اور ایس سے انجی

معرون نشدر ہے گا اگر عام معالات میں ملیف میاج کے اصول کاری وضاحت نہ کی جائے۔ اس سے پہلے یہ بتایا ماج کلہ ہے کہ اللہ کا کہ است کے جائے کہ اس کے جائے ہے کہ اس کے خوات رہائی تقریبہ تھا کہ ہڑ تھیں کواولاً پیکر خریجے ادراس دقت کہ اس کے بارے میں صور فلن ہی سے نہ کہ اس کے اس کے اس کے بیا اس کے میں اس درجہ زائی اور دیا ہوا تھا کہ قبل الله وقت کمی تعض کے بارسے میں ان کو یہ بقین دلا نا سحنت میں اس درجہ زائی اور دیا ہوا تھا کہ قبل الله وقت کمی تعض کے بارسے میں ان کو یہ بقین دلا نا سحنت میں اس درجہ زائی اور دیا ہوا تھا کہ قبل الله وقت کمی تعض کے بارسے میں ان کو یہ بقین دلا نا سحنت میں اس اورجہ زائی اور دیا ہوا تھا کہ قبل الله وقت کمی تعض کے بارسے میں ان کو یہ بقین دلا نا سحنت میں اس اورجہ زائی اور دیا ہوا تھا کہ قبل تھا کہ یہ تعض قابل اعتماد نہ ہیں ہے۔

رفالمون سالمه فاست

## مارق الماركان

فلیفر ما صب کے بہاں اور میں بنیا در میں بال قات مری میں ہوئی جماں وہ اپنے صاحبزاد سے حارف صاحب کے بہاں مقیم تھے۔ اس زانہ میں میں بنیا در میں سیاسائٹہ طازمت سکونت پذیر تھا۔ نیکن بر ہیں طاقات نہایت مختصر تھی اور اس سے مجھے فلیفہ صاحب کے متعلق کوئی نئی بائٹ نہیں معلوم ہوئی۔ اس زانہ میں ادارہ کھا فت اسلامیہ قائم ہو جہا تھا۔ اور فلیفہ صاحب اس کے ڈائر کر شم المہیں موروں اشخاص کی تلاش تھی۔ ادارہ کی دکنیت اور دفا کی مشرف بیلے ہا رہے ووست ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو حاصل مواجراب کرامی میں افیال اکریڈ کی سے کا مقم میں۔ ڈاکٹر وفیع الدین صاحب کو حاصل مواجراب کرامی میں افیال اکریڈ کی سے ناظم میں۔ ڈاکٹر وفیع الدین صاحب کی رکھنت سے سرفرا زموا۔ میر سے ندہ بی جزائی میں اس وقت کے کہ فی جود مقما۔ اس طرح ڈاکٹر رفیع الدین صاحب میں اسے ندہ بی ایک رکھنت سے مرفرا زموا۔ میر سے ندہ بی حزائی سے میں اس وقت کے کہ فی جود مقما۔ اس طرح ڈاکٹر رفیع الدین صاحب میں اسیف ندہ بی ادارے اعذیا دسے

نهایت را مخ العقید و تھے۔ اس کے بعد ہمار سے ادارہ میں دوا ور رفقا کے کار واحل مو کے جن کا تعلق طبقہ ملاسيد بنتا عرض كم ايك طرف توخليعه صاحب معداين تمام أزاد جبالى اور فلسفه أراني كے ا دارہ كے اظم تھے اور دومری طرف رفقائے ادارہ سے سب کم وبش آبانی عقائد کے ہر دیتے۔ اب دیکھنا یہ تقا کرخلیفه صاحب اس کاری کوکس طرح میلائیں کے جس کے جاروں پہیے بیے درستھے۔میراجس و قت ادارہ میں تعرب مواتو درتے در تے اور جھکتے ہوئے لا مورایا ۔ کیونکر طبیفرصاحب کی آزاد خیالی کے باعث ير الدلشة موا تقاكه مكن مع مير اوران كرين الات بي مكراد موجائي- اس في زند كي كرا فارس مجها معن وقت د ماعی البحن منرور رسی منی کیونکه طلیفه صاحب کی عادت نتی که وه روزانه رفقائے اداره سے كم اذكم دور من كفي ملى كفتكو فر لمت سقے ودران كفتكوس تعبق وقبت ان كى زبان سيساليي باتين كل ما تى تعبير من سے جھے ان كے اسلام واليان من شك مونے لكا - ابتدام محاس سے كافى برات في م وئی مین حساجیا و تت گزر آگیا اورخلیفه صاحب محد خیالات سیر زیاده کری دا قفیت مونے فی به تمام شکوک و شهات زائل موسکتے۔ اور میں اس نتیجہ پر نہنجا کہ طبیعہ صاحب نمایت کے مسلان ہیں میکن ا كا نماز فكر فله غيامة اورمتصوفامة بهم- اس بلے وہ اسلام كوكسى اورزنگ ميں و يكھتے ہيں - اصل حقیقت به بسيركه مذم ي عقا مُدك والرُه من دينياتي و من اورفلسفيا من ومن مهيشه معقما وم رست من - اب يالسا ك ا فتا رطبع برمنحصر سبعه كه اس مين دنيها تي زمن كاعنصر زياده بهيمه إ فلسفيا پذوس كاكبيز كمه كوئ انسان پذ توخالص وينياتي زمن ركها م اور زخالص فلسفيامة و اع - نكين حي منصر فكر كالمرمتنا بهاري مويا اسى اعتبارسے أوجى كا مدار ماويل اور طرزتشر يح مختلف مو اسب -

منیری برسمی تعی کردین مجبوربوں کے باعث مجھے فلیفہ صاحب سے ان کے میں حیات جدام و نا پڑا۔ لیکن عنا حدگی کے بعد بھی فلیفہ صاحب کے اور میر سے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اسی محبت وم و ت سے طنے رہے اور مجھے جو تجربات آئدہ بین آئے اس سے ان کی قدر ومنز ات میں اعاف مہو گیا۔

تا بدیہ فلیفہ صاحب سے میری گری عفیدت و فلوص کا بیتجہ مو کران کے آخری ایام جیارت میں تھی دوجار روز کے لیے میرا اور ان کا ساتھ رہا ۔ کراچی میں اسلام بر ایک مین الا نوامی مباحثہ مہورہا تھا۔ سندھ بو نبور سکی کی جانب سے میں بھی کا نفرنس میں ایک مندوب تھا۔ فلیفہ صاحب لا مورسے تشریف لا ہے عسب معمول کی جانب سے میں بھی کا نفرنس میں ایک مندوب تھا۔ فلیفہ صاحب لا مورسے تشریف لا ہے عسب معمول انہوں نے اسلام کی حایت میں بڑی شکفتہ تقامیر فر بائیں۔ بہاں تک کہ وہ لوگ گئی ان سے خوش مو گئے جن کو ان کی رائے العقید کی میں شک تھا۔ نکین کے معلوم عاکد وہ بست جلد اپنے رفقائر اور شناسا و ک کو داغ مفارفت کی رائے العقید کی میں شک نے انہ کو حقیق با پانچویں روز واکٹر محمود میں صاحب نے مرسے اجلاس میں ان کی و ناست کی دیست میں اور ان کا مائے دونا الیہ واحون ۔

و بیت والے میں ۔ فاللهٔ چونے کی ایک کے مورف میں صاحب نے مرسے اجلاس میں ان کی و ناست کی شہرسا تی ۔ انا مائڈ دونا الیہ واحون ۔

ندید صاحب کے مخالفین ان کو زرمب میں میرت بینده ازاد منیا لی ، گراه اور نہ جانے کیا کیا جال کرتے بقے۔
اس کا سبب در اصل یہ تعقا کہ وینیا تی و من غرمبی حقائق کی جس انداز سے ترجائی کرتا ہے وہ اس سے بری خیلفت مہد جوایک فلسفیا ندا ورمنفسو فائد ذمین کی مضوصیت ہے ۔ نظیفہ صاحب کا منات کی حقیقت اور حیات کی مامیت پر فلسفیا ندا نداز سے برمو نجھ کے اور ندم بی عقائد کی توجید بھی اس انداز سے کرتے ہے۔ اس لیے سطی اذبان اگرانسیں گراه اور سیار وین مجمیس توکوئی تعجیب کی بات نہیں ہے ۔ ہر وہ شخص جوجرات فکر دمکت ہے اور امرازی اور مرقبے عقائد کی تاری و با گرفہ سے کو شکا رجوجا تا ہے ۔ خواہ اور مرقبے عقائد کی دشتام طرازی اور پر و با گرفہ سے کو شکا رجوجا تا ہے ۔ خواہ

حقيقت كه اعتبارسيد و، دين كابترترجان مهو - بسرهال اكردين كالعلق رواجي اعتقا دات برنهي علم حزاو منرااور رسالت براينان سيع موتوخليفه صاحب كاابيان ان بر دليا مي تحكم نقاجيبالكسي باكباز اور راسخ العقبده ملان كا مبوسكة بعد وات رسالها بي ك سائقان كالفنت وعقيدت كالندارة الاست مبوسكة بيد كدوه رسول الله كى نبوت كومنا فى قرار وسيت مصر حيا عجرابك مرتبه فرما ف الكركة بناب رسالت ما سي في موت كاج اعلی معیارتائم فرادیا ہے۔ اس کے بعد انبیا ہے بنی اسراشل کی نبوت نظر دں میں نہیں ججتی اور نبی آخر الزمان کے مغالدین وه عارفین حق اورا ولیام کے درجر پر فاکر معلوم ہو تے ہیں - اس سے معلوم مو آ ہے کہ خلیفہ صاب كى نظرون مين حفنور كاكيا مقام تقا- اورو وحفنور ك سائفيكي والهامة عفيدت والعنت ركھتے سقے ۔ خليفہ صاحب كومنكر صدمت مجى قرارد ياكي مصالين من في مناعل درجركي اهاديث خليفه صاحب سينين اور كسى سے سننے كا اتفاق نهيں موا - يہ لي كما جا تا غناكه خليفه صاحب سرے فلسفى بين انهيں علوم قرآن دور سے کیانسبت موسکتی ہے۔ اس میں ترک نہیں کہ یہ بات ان کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے میجے ہے اسبکت آخری وس باره سال میں خلیعهٔ صاحب نے قرآن و حدیث کا بڑا گھرا مطالعہ فر مایا تھا۔ اوراین فطری ذیابت كه باعث وه علم حديث كے فئى ما ہرنسين تورمز شناس صر دركه لائے مباسكتے ہيں - انهو ل في بعض ا حاديث كى توجيد وتشريح س اليدا يدناور كات بداكت جن سع بارك فدم علاء كمير قا صر لحق - جناني حوامرات برزگو ، کے بارے میں مجھے طبیعنصاحب کی توجہہ نہایت شاندار معلوم موٹی - فراتے تھے کہ عرب ایک مقلس نوم تقی اس بیرع بول میں مشکل دوا بک البیے اشیٰ می عبول کے جن کے باس ابک آ دھ میرایا دوسراقتی سچر موجود معوران بيرجب محضور في عاملين زكوة كووصولى زكوة كمديد روانه فرمايا توانس جوامرات برزكوة وصول كر نے میں بڑى وقت موتى - كيونكه اوّل نوجواہرات كى تغداد ددا يك سے زيارہ نهيں متى - دوئم انهيں بازارس فروخست من نهيس كيا جاسكتا مقا- كيو كهوم ب مين ال كاشاير مي كو تي خريدان كلية - اب ووسرى صورت صرف يهمي كرانهين توزكر جاليبوال حصد بطور زكوة الياما تا - مراس من بدار ات معن بوجاسة اور ان كى قبيت وصول مد موتى - اس كيدا مي نيد فر ما يأكر جونكه ايك دوا تناص سيد زياده كا معاطر تهين اسكة ان سير والبرات برزكوة مذلو- يرتوجيدنها بت معقول معلوم مبوتى سبه درنه بدام فابل غور سد كراسام في جب سوسف ما ندی اور دوسم سے و فائر بر زائوۃ ما ندکی تو میرسے جوابرات کو ابول مستنی فرارویا جب کہ اس دربعرسے لوگ این وولت کو دکو ہسمے بحاسکتے میں ۔

فلبعد صاحب نے طلاق و نکاح کے کمیشن میں جوسفار شات کی تقیں ان برھی ہمارے فارم مذہبی

حلقوں میں بڑی لے دیے ہوئی۔ بالحفوص تعدّ واز دواج کے مسکر سرحالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تواہ تعدّ واز دواج ہو اللہ علاق کا موجودہ طراح این دونوں سے بدت سے مسلمان ناجائز فائدہ الحطات بہب کی وجہ سے عور توں کے جائز حقوق متاثر ہو نے بہ ۔ اسلم نے تعد واز دواج کی مشر وط اجازت دی حی اور وہ بھی ناگز برحالات کی بنا پر۔ کوئی شخص بہ نہیں کہ سکتا کہ تعد واز دواج کا طراحیۃ قطا مددود کرنے کے قابل ہے کیو کہ بعین مالات السے بہدا ہو سکتے بیں کہ سکتا کہ تعد واز دواج کا طراحیۃ قطا مددود کرنے کے قابل ہے کیو کہ بعین مالات السے بہدا ہو سکتے بیں کہ مکتا کہ تعد واز دواج کا طراحیۃ قطا مددود کرنے کے قابل ہے کہ ناکن اس استینا کی صورت حال کو ایک مسلم عام فاعد و نہیں بنا یا جا سکتا۔ سے بڑا سوال معاضی عدل کا ہے جس کی خود فرآن مکم نے ایک بشر طلاث م قراد ویا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہ نیاں سے بہ تو نظ کی جا میں اس کی میں ہو کی کہ ناوی سے بہ تو نظ کی جا میں اور کسنوں سے بہ تو نظ کی جا میں اس کی جسے دو سری شاوی سے بہ تو نظ کی جا میں ہو کہ بیا ہو ہی کہ ایک بیا تھا کہ تعدد از دواج کی حاص حالات اور مشرانگا کے تابع وی جا فی جا ہے۔ خلیفہ صاحب کا یہ فر اذا بالکل بجا تھا کہ تعدد از دواج کی حاص حالات اور مشرانگا کے تابع وی جا فی جا ہے۔ نیس اللہ فر کے بارے میں بھی مردوں بریعین قیو ولکانے جا جی تاکہ وہ اس کو محف اپنی لطف اند وزی کا خرود میں بالیں۔ ذرائد ہون کا کہ وہ اس کو محف اپنی لطف اند وزی کا ذرائی کا ذرائی کیا۔ نیس بھی مردوں بریعین قیو ولکانے جا جی تاکہ وہ اس کو محف اپنی لطف اند وزی کا

فلیف صاحب برمغرب زده مهونی الزام می لگایا گیا - سکن یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ۔ جو لوگ مغربی تهذیب کی فلسفیا نہ بنیا دول سے واقعت نہیں اور جہنس یہ نہیں معلوم کر مغرب کی تہذیب اسلامی تہذیب سے کس ورجہ متاثر ہے وہ اسلام اور مغرب کو دومتیا ئن تہذیبیں خیال کریں توب جا نہیں ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تهذیب اور مغربی تهذیب میں اکٹر امور ما بہ الاثتر اک ہیں ۔ اب رہ برسوال کر مغرب برا دیت مغرب سے بھی زیا وہ بڑمی طاری ہے قواجی وزیا میں مادیت کہ اسلامی ماد میت فیندی مغرب سے بھی زیا وہ بڑمی مهوئی ہے ۔ صرف اسی زماز میں نہیں عمد رسالت اور خلافت ساتہ و الحق نظر کر لیسے تو تا درخ میں اسلامی قدرول کا فن از بہت وصد لافرات اسے میں مادیت میں مغرب کے المقابل ابنی دوما نیت کا وقع می گرنا کچھ فور وزید بہنیں ویتا ۔ یہ سے ہے کہ مادیت ایک نظریہ اور عقیدہ کی حیثیت سے ہاری تہذیب میں بار نہیں براگر وہ موجو وہ ہے ۔ لیکن اس کی ایک وجہ تو سے ہاری تہذیب میں بار نہیں میں کرمز جود وہ ہے ۔ لیکن اس کی ایک وجہ تو سے میں کرمز جود ہے ۔ دیکن اس کی ایک وجہ تو سے وعقائد کی گؤائش موجو دہے ۔ وسسب سرے خود منز بی فلاسفہ اور رائن وافول میں مادیت کے ظلاف وقعل مور جانے اور وہ جانے اور وہ جانے کو گلاف وقعل میں دیات کی دوجانی بنیا ووں پر زور وینے گئے ہیں ۔ اس میلے کوئی تجب نہیں کہ آئدہ بچاس با

یاسوسال بین مغربی فلسفه اورسائنس کی میئت بدل جائے لیکن جمان تک عملی زندگی کا تعلق ہے حقیقی روحانیت تا پیخ کے ہم دور میں چند باکیز ہ نغوس تک محدود رہی اور عام انسانوں کی بڑی اکثر بت ہمیشہ دنیوی اور کا دی اقدار کی طلب بین زندگی بسرکرنی رہی ہے خواہ اسلامی ممالک بین ہو یا مغربی میں ۔ البتہ اسلامی ما لک بین اس ماویّت لیندی کو مذمه ہے کے بیر و سے میں جیبا یا گیا ۔ اور مغربی طکوں میں مذمه ب کی آٹر الفادی گئی ہے لیکن افسوس سے کہ ہما رہے اندر اتنی دیا نت فکر باتی نہیں کہ ہم ابنی کم زور بول اور خامیوں کا جائز ہ سادسکیں ۔ ہما رہے مذم ہی طبقات مغرب کی کمز وربوں اور ہمرا بیوں کو تو بہت جلد دیکھ لینتے ہیں ۔ لیکن کسی فر دیا تہذیب کی روحانی زندگی کے لیے یہ طرز فکر نہایت مضرّت رمیاں ہے کہ وہ دو مردوں کی عیب جوئی کر تا رہے اور اپنی کمز وربی ا اورخام بیوں سے صرف نظر کرنے ۔ ایک زندہ تہذیب وہ سے حس میں می سیر نغن کاعمل اجماعی بیا پر موربی ای ورخام ہوں سے صرف نظر کرنے ۔ ایک زندہ تہذیب وہ سے حس میں می سیر نغن کاعمل اجماعی بیا

برحال اس میں کوئی تک نہیں کر مغربی تہذیب کم وربی اور نقائق سے خالی نہیں اور ہم اسے بلا اخذ و ترک قبول نہیں کوسکتے۔ اسی طرح ہا دی ابنی تہذیب کم جربیا دی تقاضے ہیں جن سے ہم اعراض نہیں کرسکتے۔ فلیفہ صاحب کا بھی ہیں کہ ناتھا۔ انہوں نے مغرب کی اندحی تقلید کو کمجی نہیں سرا یا لیکن ویا نت واری سے مغرب کے بیعن بہلود ک کی تخرلیب کی ۔ اگریہ ویا نت کھر مغرب ذرگی ہے توہم میں سے اور زیا وہ اشخاص کی مغرب ذوہ ہونے کی صرودت ہے۔

مختصراً اس کتاب کی تالیب کا مقصد بر بنا ناسے کہ مسلانوں نے برصغیریاک و مندکوگزشتہ ایک ہزار سال کی مدت میں کن برکا مت سے آشناکیا اور اس قدیم ملک کی تنذیب و نقا فت کتنا و بیع اور گراائر ڈالا۔
صفی ت ۱۷ و بیع ۱۷ دو بیا مقان ت اسلامیہ - کلیب دو ڈ - لاہوں

قراى للينل عد البيط

#### فليفري كالأن كالاث

میرے لیے بہ ام اعزاد وشرف کا موجب کرمیں نے قریب اکسال کی درن فلیغ عالی کی مون فلیع عالی میں فلا العباقی حیثت سے لیسری ہے۔ وہ اوارہ تعافت اسلامہ کے اعالی باغ میں اور تھی اپنے وارالمطالع میں رونی افروز ہونے تقے تیمی مہنی ہوئی باغیں کرنے اور تھی صبراً زما الغاک کے ساتھ وہ سائل حل کرنے ہوم ہری وہی نشونش کا مب بنے میں کے تقے۔ وہ قرآن کوم کا عمیق مطالع کرنے تھے اور ساس لیے کرانسی سریختہ بقین نفا کرنرول قرآن کا منت ہی ہے ہے کراسے مرحاجائے۔
تقے۔ وہ قرآن کرم کا عمیق مطالع کرنے تھے اور ساس لیے کرانسی سریختہ بقین نفا کرنرول قرآن کا منت ہی ہے ہے کراسے مرحاجائے۔
ان کے اہمان بافٹ کا تھی ور نفا کوان کی واٹ حدود وقعہ وسے ماور اسے۔ اس کی حکمت ومؤوت کا واکر وہی اور محب المحام کے موسلے اس کی واٹ سے مسلول کی دارت کی میں ایسا قرنہیں ہے کیا کہ میں ایسا قرنہیں ہے کہا ہوں کی باش عقل کی سوئی بروری نائر تی میوں ، باعری میں ایسا قرنہیں ہے کہا وہی ہوئی ہوئی الموری نائر تی میارات اور مان کی تقدیم کی میں ایسا تو نہیں ہے گئی ہوئی سے بی ہوئی سے المان کی سوئی بروری نائر تی میارات اور مان کی تھی تھی ہے کہا ہوئی نائر وریا فت کی کرنے تھے۔
ان کی تقریم کی کرنے تھے کی میسکر واضح نمیں مورک کی کرنے تھے۔
ان کی تقریم کی کو کوئی المجن کو نہیں میں کرنے تھے۔

وه انها درجے کے ندمی انسان تھ سکن ان کا انداز فکر فلسفیا ند تھا۔ نفطی مؤسکافی سے ان کی طبح سے سیات اور سے کرتی تھی۔ ندمیت متعلق ان کا تصور کھے اس انداز کا تھا کہ وہ کو تی اسی بات گوارا نہیں کرنے تھے۔ ان کا ابدان تھا کہ حقیقی ندمیب نہم تو تی ہو۔ امول برتی اور رسوم و فعود کے محالت میں وہ خداکو محصور کر دینا نہیں جائے تھے۔ ان کا ابدان تھا کہ حقیقی ندمیب وہ جب کا بہنا م آفاقی موروسی نظر آفاقیات ہی بررتی تھی۔ وہ فرایا کرنے کو محف زبانی اقراد کر لینے سے قران تھی کو وکو العالمین نہمیں کھا جا سالت اس امر کی ہے کہ اس کے ان مفاسیم ومطالب کا استقصا کیا ہمائے جن برافاقیت کی جہاب ہو۔ اس می دریا فی سے ان کی کہ موروسی محفی ان کی کہ می نظر تھی۔ تو ابل وکر مات یہ ہے کہ وہ سیم الطبح مفکد اور بہروی کرنے تھے بر محرافیال کے کلام اور سنام برجی ان کی کہ می نظر تھی۔ تو ابل وکر مات یہ ہے کہ وہ سیم الطبح مفکد اور بہروی کی ایک ایسی میں اور ما شیط میں تازہ و ہم جن شیخوستی کی وہ میں اور ما شیط میں تازہ و ہم جن شیخوستی کی جاس اعتبار اور اس کھا تا سے محمق تھے جنہیں ہمنتہ حق وصوافت کی سیمور میں تھی ۔ اس اعتبار اور اس کھا تا سے میں از وہ میں ازور ما شیط میں تازہ و ہم کی ۔

#### روران المام

بول نو مرحوم فليغه صاحب كوا فازنيليم بي سيعلمي او بي تخريري تقريبي ا درملبي علائيتين قدرت كبطرت. مصعطا موئی تغیر میکن زمانے کے ساتھ ساتھ مرحوم کی ان تمام صلاحینوں ہیں ارتعا موتا گیا اور جب انہوں سنے اوارہ تُعاً منت اسلامبه کی بنیا در کھی نوان کی تمام صلاحیتول کی منود بڑی نیزی سے آگے بڑستے لگی۔ تعافتی وُور کو آگی سلاحیتوں کے ارتفا کا انوی دور سمجنا ما ہیئے ربض اوقات انسان کے اندببت سے خیادت مرکوز بوتے ہیں لیکن متدد وجوہ سے ان لا الهار بالشريح مبين مو باتي بجرحب مناسب موقع الحد الله ويجيي موني چيزس الجرنے ملتي بين - مرحوم حب المامور بس سفے آوا نگریزی مکومت کا شلط تھا جہب حبدرا یا دبیں مقے تو دن کورات اور رات کو دن کعلوائے والا نظام جکومت ج متلطانفاا ورحبب منيرين تنص نومظلوم مسلمان اكثريت برجبرواستبدا وكي حكومت نتى منوض كسي مگرهي انهبس وه ماحول نهيں ظامبان وه اپنے دل كى بات كھل كركر يسكتے-اپنى برا بيويٹ اور قابل اعتما و محبتوں بيں و ، بدمت كچھ كهر جاتے تھے لیکن لکے نہیں سکتے تھے۔ ماحول کو نبھانا صروری نقا اس لیے دہی بانیں کہیں جو خانص نلسنیانہ اور کلی وادبی ایداز کی تغییں اورجهاں صاف صاف مجد كمنا برا وال حبين وتميل اشاروں سے كام بيا يا لطالف كے پردے ميں كرد كے -بكن جبب پاكستان وجو دمين آيا اورامنين فلات تو تع كمتر يهم يرا فا يرا نو امنين ايك ايسي فضا مبيراً كئي جهال امنين سينه دل كى إنت كينے كے مواقع القرآئے . اسب ان بركوئي فارجي ديا وُنه تھا اور اس كے ملا دہ ملى و قومي تعاضول نے محى انبیں مجبور کردیا کہ وہ قیمح رامنمائی میں کوئی ہیں دہیتی نہ کریں ۔ بات انسان دہیں کرناہے جہاں کچھ لوگ اسے نوجے سننے واليه موجود مول يتاميد ما تزويد من سجيده ولطبيعت إنداز اختيار كرينة برون ينوس تشمق سه ابيابي احول اداري نقا فنت إسلاميه میں انبیں لی گیا ۔ ابک طرف آزا دی فکروخمبرا در درسری جانب رز وقبول کے بلیے خوشکوار ماحول مان و دیوں چنروں نے مل کرا کیب ایسی نفایدا کردی کرمقائق ومعارف ایل ایل کر با سرآنے گے۔ اعلیٰ افسار وخیا لات اتھیل اجیل کرمیہ اخت

مرحوم ملیقہ صاحب کی طبیعت سفر طی "واقع ہوئی تھی۔ بڑھنا لکھٹا ان کا مجبوب نزین شغلہ کھا دبکن ان کی زندگی مرحوم کے بہترین کمی ان کی زندگی کے بہترین کمی است وہ ہوئے میں اور وال کوئی ملمی مجبت جیمری ہوئی مو ، ایسے موانع پر مرحوم کے بہترین کمی اب ایسے موانع پر مرحوم کے

ہو ہرس طرح کھلتے تھے وہ دیکھتے کے قابل ہمیت تھے۔ سوال وہوا مب بھی ہود ہے ہیں۔ ملنز بھی ہوری ہے ومگر کمی او نی دل شکن کے لینے افغان بھی مورہے ہیں - بیراشار بھی ہیں فلسفہ تھی ہے ، تاریخ بھی ہے ، صدیت بھی ہے ، فلسفہ تھی ہے ، تاریخ بھی ہے ، صدیت بھی ہے ، فلسفہ تھی ہے ، تاریخ بھی ہے ، صدیت بھی ہے ، فلسفہ تھی ہی ، فلسفہ تھی ہے ، فلسفہ تھی

یا وہ اس المف محبت سے محروم رہ مباتے اس دن ہم دو نوں ہی تعنی سی محسوس کرتے تھے۔

تظیفہ صاحب کے بیض افعاد کو سننے سے ہیلے یہ تجھ ابینا چاہئے کہ ان برکئ شخصیتوں کا گہرا اثر تھا اور ان مب کے مجموعی افزات نے بل جل کو فلید صاحب کو ایک الگ زالی شخصیت بنا دیا تقلمتاخرین میں دہ سرسید کے بہت متاثر سے راس کے بعدان کے رفیق و شاگر دمولا نا دحید الدین سیم سے بھی فاصے متا ترہے ۔ ہیر ملامه اقبال کے فرشاگر دہی تھے ۔ اس سے ان کا بھی فاصا انز فلیون صاحب ہر فقا مہم بیال ان تمام وگوں کا ذکر نہیں کرد ہے ہیں جی سے افکار کا فلید صاحب ہر از فقا۔ بیاں ہم صرف انہی تین فیصیتوں کا ذکر کرد ہے ہیں جن سے فلید ماحب متا فرسے ۔

اس میں کوئی شک کی مخیاکش نمیں کہ مرسید اپنے دور کے بحید ترتی بیندها ہیں تھے۔ بست سے سائل میں انس کا کیا روعمل ہوگا اور نراس کی ایرواہ کی کو ہرمشلے کواجاعی کینے دانے علما کیا کہیں گے۔ مثلاً انہوں نے سب سے پہلے حیات میں کے مثلاً آنہوں نے سب سے پہلے حیات میں کے مثلاً آنہوں نے سب سے پہلے حیات میں کے مثلاً آنہوں نے سب سے پہلے حیات میں کے مثلاً آنہوں نے سب سے پہلے حیات میں کے مثلاً آنہوں نے میں انہی خیا لات کا سرفہ کرکے بعض مضرات خود میں گا ہر کیے ہو اجاع امت کے فلات سمجھے جاتے ہیں۔ اور بعد میں انہی خیا لات کا سرفہ کرکے بعض مضرات خود میں بھی ہن گئے ۔ مواج نبوتی کوانہوں نے جس افدان سے بیان کیا وہ بھی تقریبًا فلان انہا عبی محجما جاتا تھا۔ غلا می پانہوں نے جبی افدان ہے جاتا ہی تھا۔ اس منتم کے بیت سے افکار ہیں جن کے افلار کے عوض میرسید ہے۔ تک قابل طامت سمجھے جاتے ہیں ،

یسی طال مولانا وجیدالدین میم کا تھا۔ وہ نفتہ کے سارے دفر کونظر تانی کا مختاج سجھے اور دفرسودہ مسائل کو بانکل دد کر دیسے کے قائل تھے

اس کے بیدا قبال کا دور آیا توا منوں نے بھی فقہ مدید کی تدوین کو وقت کی سب سے بڑی منرورت تعلیم کیا۔ خلیفہ صاحب مرحوم کے افکار پران تین تخصیتوں کا جوافزتھا وہ ہیٹید کسی زکسی شکل میں زبان دفلم سے کا ہر سؤتا رہا تقا۔ وہ کسی مسلک کی نفتہ کو از ابندا تا انہا واجب النسیم نہیں سمجھتے تھے ملکہ کہتے تھے کہ موجود ہ دور کی هروزنوں - باور تفافنوں کے مطابق جس سلک کی نقر میں کام کی بات سلے لیجی جاہیے اور سوصہ فقہ ہمار اے عصری تعاصوں کو پرواز کرسے اسے جیوڈ دینا چاہیے ، اسپنے ان خیالات کی وجہ سے ہرستالے کو وہ ترتی سپندانہ نفظ نظر سے دیکھتے تھے ۔ اور ترتی بیندانہ بی طل خلاش کرنے تھے جمو وست وہ بڑی بیزاری کا اظہار کرتے تھے ، ان کی ترتی بیندی محض خیالی ندھی بلکواس کا منہوم بیرمنا کہ اسلامی اصولوں کی روشنی بین عصری تقاصوں کے مطابق عیابے ،

ان کے درمیان داسے کا توانی ہوتا اور میں اس کے لیے حوالے تلاش کرکے دبنا تو وصبے مدخوش ہونے تھے بھال میرے ان کے درمیان داندہ ہو سکتا ہے کہ دو اسے خوال سے کہ ان کی درمیان داندہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خوال سندی کی لیوسٹ سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے خوال سندی کس ندر برل وانے ہوئے نے داوراس طرح اس جمود کا اندازہ کرنا بھی مشکل نیس جواختا نی ونٹ میں ظاہر کیا گیا ہے

فیملی بلاننگ پر میں ان ہے کئی دن گفت گو کرنا را <sup>ا</sup> جب میرا بورا اطبیان ہوگیا نوانسی کی مزماکش پر میں نے مدین درمین میں مکہ میں اور سے کئی دن کرنے مثما اسمار میں میں در

یوہ نمام مفامین سکھے جوا دارے کی مطبؤ ند تحدید نسل میں موجودیں ۔ اسی طرح کم نقل اندرسٹ پرمیرے مفامین بھی انہی کی ضرائش سے شائع ہوئے ،

فدادادداج پرجب انبول نے میرے خیالات سے تداس موقع برھی انبی کی فرائش سے یں سنے است

مضامین فلم بند کیے جواب کنا بی شکل میں شاکے ہو گئے ہیں

كأب اذكركياب -

ان تمام پیزوں سے پہلے ایک دن غنا و موہیتی کا ذکر جو گرایا خلیفہ ماحب کو موسلتی سے عملی دگاؤ با کلی نہ تقا اسمول نے کہا ایس جینی ہوں دیکن کانے سے میری دلچہی جانبی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہا ایس جینی ہوں دیکن کانے سے میری دلچہی جینی ہوئی تو کھنے گئے ہوئے ہوئی تو کھنے گئے ہوئے اگر کا ناہماری نقا فت میں ختمار ہوسکے تو اس بر بھی ایک کتاب ہونی چاہئے۔ ییں نے کہا کہ یہ خومت میرے مہرو کرد یکئے۔ جب بیں نے اسلام اور میسیقی ملی تو وہ اسے پڑھ کر بہت منا فرج نے چانچہ جب سالمی سیمینالہ کا ہو دیس منتقد ہوا تو اقتطار مالم کے ان تمام غایندوں کو غلیفہ صاحب نے ادارے ہیں بھی مدموکیا۔ اس موقع پر ادارے کی تنام مطبوعات کی نما مشرق بھی موکیا۔ اس موقع پر اوارے کے مقاصدا و دکا دگر داریوں کا ذکر کی تنام مطبوعات کی نما مشرق بول کا فار میں مرت ایک ہی کتاب کو جن کیا اور دہ تھی اسلام اور موسیقی " داس کے بعد پرد فیسے معدی ملام نے اس تقریب کا برجنت مربی ترجم کرکے عرب فائند وں کو سنایا ) موسیقی " داس کے معلا و " نشیبیات دوئی جی فلیفہ صاحب نے آفاز ہی جی ماضٹے پر بڑے اچھے العافا بین اس کے مطابق پر بڑے اچھے العافا بین اس

مرح م طیغہ صاحب کو میرسے خیا کا سے سن کی بڑا تھیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پر پوچا کہ ایک موقع پر پوچا کہ ایک مولوی ہونے کی وجدے۔ بیسے ندوی تو السے منیں ہوتے ۔ بیسے ندوی تو السے منیں ہوتے ۔ بیسے نداس کا بواب دو چار دن تک عرض کروں گا کہونکہ جھے ہیں کہوں گا اس کی زندہ شہا ہت میں ہوتے ۔ بیسے السے السی کا بواب دو چار دن تک عرض کروں گا کہونکہ جھے اور وہ وہ چار دن تک آجائے کی میکن اگرا ہے کو زباتی جواب سے تسکیاں، ہوسکے تو میں مرض کون بات یہ ہے کہ میں بانی ندوہ افسان السام الم حصوفی تھے اور مجموعی بدیں بدوشن خیالی المبیں سے وراثت میں لی ہے ۔۔۔ کچھ و نول کے بعد میں نے صفرت مدوح مالم وصوفی تھے اور مجموعی بدیں بدوشن خیالی المبیں سے وراثت میں لی ہے ۔۔۔ کچھ و نول کے بعد میں نے صفرت مدوح موسکے ابتدائی اجلاس کا نیورمن تعدہ مالے شاک کی تھی ۔ فلیفرما حب نے بی تفریر مرسید کی وہ تقریر شوا ور دو اور میں اپنے ایک وہ وہ میں اس کا نیورک کی تھی ۔ فلیفرما حب نے بی ضمون اور سرسید کی اور سے خوا میں اور موجودہ وور میں ان کی کوئی خاص ضرورت ایس ویا نی بیار ہے کہ کہ این کا کہ کہ کہ کہ وہ تقریر شمانی خوا کی کھی مشائے کہ کردی گئی ۔ ابتہ فلاں فلال چیزوں کو عذف کردیے کے مطابان وہ وہ اسی دور کی چیزیں میں اور موجودہ وور میں ان کی کوئی خاص ضرورت انہیں ۔ چنانچ ان کی ہوا میت کے مطابان وہ وہ تقریر شمانی میں میں ان کی کوئی خاص ضرورت انہیں ۔ چنانچ ان کی ہوا میت کے مطابان وہ تقریر شمانی ان کی کردی گئی۔

عزم خلینه صاحب مرحوم کئی ایم خفیدتوں سے متا زبوکر ایک الگ ممتا زشخفیت بن گئے تھے۔ ہمنے تومرت قبن متاخرین کا ذکر کیاہے ورزمنقد بین ہیں بھی بست سے لوگوں سے متما ڈرتھے ۔ سفتراط ارومی اندزالی اسپینوزا ا گریٹے وغیرہ سے بھی مثاز نفے ۔ یہ تا زات مرحوم کی تصنیفات میں جا بجا طنتے ہیں ۔ لیکن ایک چیز ہرتا نزمیں مشترک سے اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ صاحب انمی تخصیتوں سے متا زندتھے جو بسرل ہوں اور اوپنے افکار و کروار کے مالک ہمل ایسی وجہ ہے کہ صوفیہ میں انہیں وہ عنونی زیاوہ جو نیاں نہوں وجہ ہے کہ صوفیہ میں زیاوہ جو نبدیاں نہوں و

الدرق لسيم

مصنفه شاه محرجه فرنجه اورد حضوراکرم کے فران کے مطابق دین آسان کی تیر دین کو بهاری شک نظری نے ایک معیب بناویا ہے ورز حضوراکرم کے فران کے مطابق دین آسان کی تیر ہے۔ اس مجدت پر دیک بھی گئی ہے۔ اس میں بہت سے مسائل البیے بی آتے ہیں جواب کے البی ہے موئے تھے۔ صفحات موامل وقبت ہود ہے سے کا بہتہ و میکر برشری اوارہ تقافت اسلامیہ کلیب دوڑ ولام ور

### اك كى يالول بى كلول كى توتنو

سے کرتے ہیں کہ کارٹونسٹ لیک کراتا ہے اور حیندا کہ سے ترجیے خطوط کی مدد سے اس کا مذاق اڑاو بیتا ہے۔ کمنے ۔ لکے ان کے بیان کے بارے بین نہاری ذاتی رائے کیا ہے؟ " میں نے کہا" تھے ٹامنہ ٹری بات ۔ آکے سامنے میں این دائے کیے میں کروں '۔ انہوں نے نہایت سارسے کا ندھے پر یا کھ دکھا " نہیں! نہیں! تم صرور نباؤ۔ میں نے سامعے تم ان کے بڑے حامی ہو " میں نے قدرسے حجا ہے کے ساتھ کہا "ان کی باتوں کو اگر ولیل کی کسو تی ہے۔ ير كھاجائے تو نها بيت وزني اور كھرى معلوم موتى ہيں۔ ليكن وہ فالباً ينهيں جانے كمران غيرمعمولي نظر يات كو م كدوه دركروه " بيش نبس كرنا جا مية - يسط الك نظرية ميش كرس اورجب بك لوك است المجى طرح مضم نه كرلس دوممرا نظر برما منے مذلائیں اور پیر جوبات کہیں اگر یہ ڈر موکہ لوگوں کوکٹروی کے گی تواس برشکر کا حول بیڑھادیں۔اس سے ان کی عظمت میں کمی نہ مہوگی، اصافہ می مہو گا " اس پر خلیفه صاحب، سننے لگے اور قرما یا " مجنی میراضال کھی ہی ہے کہ ميال صاحب تعليمي نظريات صحت مندس سكن ان كاحال اس باب كي طرح بعض كا ابك جوال برشا نفاء اس في موجا الوسك كارتستركر دول بيخالخداد حراد حر كھو منے لكا كھى الك سے بات كى كھى دوم سے سے ليكن اسے ندهر ف برمگر مالوی کامها مناموتا ملکمیں کمیں میں آئ جی موجاتی ۔ آخراس نے اپنے ایک دوست سے فریا دکی کہ برتحض لڑکے والول کی قدر کرتا ہے سکین میری مٹائی موجاتی ہے حال کرمیر الوکا برحالک ہے۔ صاحب جا سبدان ہے اور برمر روز کا رہے عملااس سعيد منزرت كرام وكاء وومست في الي المرا المرائي والمصلى ياس جافي بونوكيا كيت موراس في كما بعل برمعی ہو چھنے کی بات سے ۔ بات بالک سیرصی ہے۔ میں کتا ہول ۔ نہاری لاکی ہوال ہے۔ ہمارہ الوکا ہوال ہے اورانل سے ابدیک ہی رہم جلی آئی ہے کہ جوان لڑکی اور جوان لڑکے کے ملاب سے ونیا قائم سے۔ اس سعید حمی ساوی بات سے لڑکی کے باب کی انکھوں میں خون اتر آتا ہے اور دہ مجھ پر کا لبول کی بوجھیا ڈکر دیتا ہے تم ہی بتا وُ- آخر كبول ؟ ميں نے كيا قصوركيا سبے ؟ اب ورست كومعلوم مبواكر بيان كبول مبوتی ہے۔ اس نے كماتمهاري نبیت کا تصورتہیں ۔صرف بات کا ڈھنگ فلط ہے۔ اب کس لڑکی کے باب کے یا من جاد کو پہلے ا دھرا وھرکی ایمی آجی بانس كرو - بير بالون بى بالون مى اين الرك كى تعليم ، جائيداواور الازمت كا دكركردو -اس كے لور يع أو يورومرى ما قات میں امی طرح کی تمبید با ندھو ۔ اور بڑے اوب سے کموکہ سرے فرزندکو اگراب این فرزندی میں بے لس فومرے ليد يرمرائه فخروا فنياز موكا - يد فر ماكر خليعة صاحب محق الكراس ميان صاحب كديري فرزعمل اختيا دكرنا جا بيئ -الا بورس توخلیقه صاحب مسعد حدر القانس موئی اوروه هی ان کی زندگی کے آخری ونوں میں سکن مری میں بخ كرمال رووسب كى الا قات كا وروسيد اس اليه ويال ان مصمردا بيمكى بارمان قات موتى عنى اورمشدا بك الما ومولطيعة موجا يا تفاء مرى كي ادبي اورتقائتي زندگي كيوه دولها تقعه وي المري يونس جب الن ماك رسنوران میں کو فی مصوصی تقریب منعقد کرنی تو خلیقه صاحب ضرور ، عو سرنے اور اپنی شحفیدت کے حسن اور شنس سے ساری ل ير حجها جائے اور لطیا گفت وظرا نفت کو ایک دریا تھا کہ مسلسل بہاجا آنھا۔ انہی محفلوں میں مجھے معلوم مہماکہ وہ اعلیٰ یا کے ك شاعرهي بي مياص مدائة مقواد منافع برآندند اهباب كي فرائش برغز لين اورطوبل تظمين برعف و اور حاضرين كي ماس متى كم منيز مين بذا تى تعى-

وفات سے تقریباً ایک مینہ بہلے ایک بچی کام کے سلط میں ان کے دولتکدے برکیا ، بات لمبی موکئ اور میں ف مكرت بينا جا يا - ( بزرگول كے سامنے سكرٹ بينے من من مصالحة نهيں تحصاكر والدنسا حن كے سامنے ہى ايساكو ل سجاب منس تفا الكن ميں نے دميره و دانسة سكريك كيس نه نكولا - وجه بهلحى كه ميں قليني كا سكريك يعنے كا عا دى تھا اور ميول -نيكن ميں نے سوچا- اگران كے سامنے سكر بولىس كھولا - توانه ميں كي سكر بيٹ كرنا مو كا اور وہ تواسيٹ ايكسيرس يعني مهول کے۔ ابسے میں فینجی کا سکرٹ میش کرنا ذیا وق مبولی ۔ استے میں کیا و کھٹ مہول کہ انہول نے اپنی جیب سے تینجی کی میا كالى اورسكرت سدكاكر مين كارسي سيمبرا كاب أوس كا ادرس في اينا سكرك سلكالها وبعرس والدصاب

سے معلوم مبوا کر منبیفہ صاحب مستقل طور مراسی سگرٹ کے عادی ہیں۔

ان کی زندگی میں مصرف سیندون باتی تھے کہ بھے ال مسمایک ادبی کام کے سندیس ملنے کا انعاق موا- اُن ولول والدصاحب بمارى فلب كالك تديد يمك سفريح كي عقد عليفه صاحب مستديد الاعال إحقة وال وفد مجى ال كاحال يوجيا - اورييم كف كان كي عركيا موكى ؟ مين في كما جونسته برس - توميس كر كف كل كيمي اب اتن عمريل تواب يست عوارض لاحق موسنے ہى ہيں -اب توسم لوگول كي حل حظ وُسبع - اور كيے معلوم كھا كہ بريس ومعيد ہير ، جوعمر كي مختل کے باوج وجوالوں سے بہترنظر آتا کھا۔ جندروز بعدائی تمام مسکرامٹوں، تطبیقوں اور شفتگیرں کو لے کرو یا نظام اے کا۔

خلیفہ صاحب کی شخصیت کے میلو بے تمار میں۔ اُن کے علم وفقل سے ایک دمیانے فائدہ اٹھا با۔ دینی مسائل سے ان کی المی فی بے تمارا بیے فوج الول اور مرے برے برسے تھوں کو اپنے دین کے قریب کردیا جن کے دمن ہے موے تھے ادر سن لات استركزل عصد اواره تقانت إسلاميدكي بنيا وركه كرانهول في إب ابيا سلسد حارى كرويا جس سے بها را الى تعليم الت طبقه ومن طور براسلام کے زیاوہ قرمیب آ و پاہے۔ آخری عمر کی ہے بنا و محنت کا پتجہ یہ ہے کہ آج ہمارے یا م ان کی زندگی بحر کے حاصل کئے موسے علم کا نجوڑ مربؤ وسیعے ۔ ملکن ان کی بیرمساری خد مات البی میں جن کا شیخ انداز ، ما لم و و صل تحصیب یں ہی کرسکتی میں ۔ میں اس کے سواکیا کرسکتی میول کو عقیدت کے میجول میش کردوں .

#### في اور اخرى الماق ت

عرصے سے بہتمنا ول بن جنگیاں ہے ہی تقی که اس مفکر اسلام سے ایک دو بارصر ور ملوں سے ایم کی مکمست و شقا فت کے جام ثقا فت کے جام و مینا ہیں مشرق ومعزب کے خم فالوں کی کشید کی ہوئی شراب انڈیل ہے جمیرے ایک عزیزو دست مولانا محد حبفر شناہ کھیاوار وی نے دیک دن یہ منزدہ کواں کنٹ سنایا کہ :

فلبعذ صاحب المبل لابور بين اور دو ذانه بلانا غه ادارهٔ نقاضت اسلام به بين ان كانزول اجل ، موتا ہے، آپ ان سے انا عابی نو بڑے شون تشرفیت لا ئیں لیكن وقت كى پابندى كا خیال عرور درسے فلیعذ صاحب السبح سے دو ہے تک مل سکتے ہیں۔

ا کلے دن شوق طا قات کشال کمثال مجھے کلب روڈ کے گیا، گیارہ بہتے ہیں کچھ ہی منٹ یا تی نے زشکداس کارڈ زنے وہیع وعریف املے کے ایک گوشے ہیں اوارہ کے کچھ رفقا کر سبوں پر برے جمائے بیٹھے تھے ہیں ہمی دسمی طلیک سلیک کے بعد الیک فالی کرسی بربرا جمان ہو گیا۔ ابھی دفقائے اوارہ سے میں کوئی بات بھی نہیں کر پایا تھا کہ ایک چھوٹے سائز کی کا داحا صطے کے ایک مرے پر آگر دکی دفقائے اوارہ بر فی سرعت کے ساتھ ہم و قد اپنی اپنی حکی جپ حاپ کھوٹ نے ہوگئے ہیں نے بھی ان کی تعلید کی ۔ کارہ اچھ فاصے بچھ وغنی است کا ایک مجیف انسانیت بر آر دہوا اور دیجنے ہی دکھتے اس آوام کرسی پر جو پہلے ہی سے وسط میں بچھی ہوئی تھی ایک ایسی تحقیب سے بہلی بار آ تکھیں جپارہ ہوئی جس کے جر سے بہتی بار آ تکھیں جپارہ ہوئی جس کے جر سے بہتی ہار آ تکھیں جپارہ ہوئی جس کے جر سے بہتی ہار آ تکھیں جپارہ ہوئی جس کے جر سے بہتی ہار آ تکھیں جپارہ ہوئی ہیں کیا :

خلیفه معاصب بهی تو بین ، تعادت کے لیے کسی تنسید کی ضرورت نبیں ، کچھ اپنی کہو اور کچھ ان کی سنو

خابغ صاحب مفرے نباض فطرت، بات جیت بین فودی بین کی دفر ما با ایک و نقاک اداره بین سے کمی صاحب سے کا فوش گوار فرض اداکیا چونکہ برسیل تذکرہ میرسے شعری ذوق اور ترجمہ کی صلاحیتوں کی جانب میں انتاارہ کیا گیا تھا اس سے فلیند صاحب کی فرماکش اور رفقائے ادارہ کے اصرار برجم جے اپنی ایک طوبل نظم منانی پڑی ہید نظم ولیم در ڈس ور نفر کی ایک اگریزی نظم کا ترجمہ نفا ، موصوت نے فالنا میری وصلہ افزائی کی فاطر نظم پر اظمار تھے بین کی کیا ہے۔ ایک مصرع میں فتوٹری می ترجم بھی فرمائی تھی ۔

اپنے فی خصوص امدا زمین فلیفر صاحب مختلف بر صوحات پر اپنے خیالات کا افہار کرتے دہے گویا ایک و بستان محرفت کھلاہدا تھا کہی کھی کہی کہی کہی کہ ان اور ان کسی نرکسی رفیق سے کوئی علی سوال کھی کر بیٹے تھے ، با توں با توں بی بہ موضوع چیز گریا کہ اگریزی سے اردو ہیں ترجے کے بیے سیفسا و قات مناسب الفاظ بنیں ملتے بھی صاحب نے کہا ، خلیفر مساحب اب نوکت مناسب الفاظ بنیں ملتے بھی صاحب نے کہا ، خلیفر مساحب اب نوکت مناسب مناب مناسب کوئی ساحب نے فرایا ، اگریہ بات ہے تو آپ ہی سے کوئی صاحب فرایا ہی کہ سے مناب کے مسلمت کے ترجے می بل عبات مرکا ہوگا ۔ فالم ان کے اور مال کا رُخ مرکی جانب بھیردیا میں نے کچھ تا تا کے بدم مرکا یا ۔ مرکا مناسب ترجمہ دا سے العقیدہ ہو سکتا ہے ۔ فلیفر صاحب نے ترجمہ کی صحت میں نوکا و مالی کہ بدم مورکیا ۔ میں نے اردو کا تیفیش لانے یہ برائی کہ یہ ترجمہ اس کا اور کہ اس کے مرکب نوٹ میں کہا کہ اور دو کا تیفیش لانے کہ نوٹ کہا کہ اور کہا ہو کہ برواخت نیو کوگ افغی اور آپ نے ایک بھر لور قاتمہ مرکبا ۔ میں نے مرض کیا کہا کہ اور و کا تیفیش مرکبا ۔ میں نے مرض کیا کہا کہ اور کہا نے بہ مرض کیا کہا کہ اور کہا ہو گھری کے مون کو اور کی ساتھ استحال کرسکتے تھے ، اس پر خلید میں میں کہا تھا کہ برائی نے مرض کیا کہا کہ اور کہا ہو گھری کے مرض کیا کہا کہ اور کی ساتھ استحال کرسکتے تھے ، اس پر خلید میں میں کہا تھی کہا کہا کہا کہا تھرت سے اور دان کے دفقائے خبیش مردور ورش پر اکتفا کیا جب کے مرض یہ ساتھ استحال کرسکتے تھے ، اس پر خلید میں سے دفتائے خبیش مورور دوش پر اکتفا کیا ہی کہا شدت سے احساس ہے ۔

میں نے ان کی بات سی اورصات تعظوں میں یہ کہا کہ:

آپ نے اس سے پیلے اگر کوئی ملی مار معت مرانجام دی ہے تواس کا کوئی گربری نیوت دیجے یا کوئی نیامغرن کھو اسکا کوئی گربری نیوت دیجے یا کوئی نیامغرن کے اس سے پیلے اگر کوئی ماری کہ آپ کی خدمات کس حدتک اوارہ کے بیے مغید ہو سکتی ہیں۔ وہ صاحب کچھ و نوں کی غیر حا عربی کے بعد پھر تشرکت لائے دیکن سے نئی دست بنی دستی کا مذریہ بیش کہا کہ بروزگادی کے سبب دماغ حا طرفہ ہیں شامل کر بیجے پھر دیکھئے میرا اشہر فاری کیسی جولائیاں دکھا تا ہے۔

ين سن ان صاحب سے بربات كى كه :

جناب والا! اگرامپ کی عگرین مونااور الازمت مونون بوتی مرن پردسفات سکھنے پرتوس آپ



كويفين ولا تاموں كريں كياس منع لكھ لائا ملوم مؤتاب كرآب سنديا فية ايمها سے بي ايج وي تو بنتيك، میں مکین پنجة مشق انشا پرداز نہیں نظرائے ۔ بہنریہ ہوگا کہ آپ چھ مرصے مک کچھ نہ کچھ کامنے کی شق ہم انہا کی وہ صاحب ایسے گئے کہ بھراندوں نے ابنی صورت نہیں دکھائی۔ اس دور کے ادما، شوا اور ملاکی تصویر تھی اس آئیے مِن ديكيمين مع تواس صحرابين كوئي قنين نظر نبيل أنا حالا كار خنيفت يه بهدا

جزفنس اورکونی نه آیا پر دسنے کا ر صحب را گرید ایکی بیشت معسود تفا

موضوع گفتت گو کھر بدلا اور رہ بات جا نکلی کہ ایا نام محض تنارت کے لیے ہونتے ہیں یاان کی تذہیں کوئی اور منوی تیت بھی خمرہے۔ میں نے گفت گو کے بیے موقع غلبہت ما آاور یہ بات کہی کہ اگرسب تہیں تو بعض نام نزور لیے ہوئے ہیں جن کی معنى حقیقت كا اطلاق ان تخصینول برهبی مواسع بن سے به نام منسوب بین مثلاً وور ند جائے خلیفه صاحب سے نام برایک اماتی نظروالید کیابیاں اسم اور سلی بین ہم آئی نیس ہے۔ آپ عیدالیم اسمانی بین سنائی ظروالید کیابیاں اسم اور مسلی ا تی توصرت انا درما یا کرمکیم تو کوئی اورسے میں تو محض عبد موں اس بر موقع کی مناسبت سے میں نے کسی کا یہ فارسی خراج دیا كرج فورد يم كنبية ست بزدك

ذرة أنت ب ما بنيم

داو بجابی مابت تھے اور ملبغہ صاحب کو کھے دفتری کا غذات پر وتخط کرنے تھے اس بلے آب تعودی در کے بیے کھو گئے۔ اس وفرى مرخ فيق سے فراغت كے بداب نے مراضايا اسكرائے اور خرا مال ابنى كار كى مانب برسے . سب سے باری باری معانی کے بدا کی افست برہیں اور ایک دوسرے ماحب م کرمین کے لطعت کی بات یہ ہے کہ اوار ، تقانت اللامید کا بر ڈائر کھڑا تی کار میں ڈرائیوری کے نرائض سرانجام و سے رہا تھا ، کار زنائے عبرتی علی ماری متی اور ضلیقه صاحب ، فه کیموٹر جلانے کے ساتھ ساتھ کسی زکسی مومنوع پر ایک آ دے نظرہ بھی نراتے تھے ، دیکل سينماك قرب جب كاربيني توخليفه صاحب كي زبان بربه نفتره تها :

مولانا آپ نے بی اسے کا امتحان کس سندیں یاس کیا تھا؟

يس في جواب من عرض كي سي ١٩٣٠ مر من عيد ١٦ مال موتي من فليذ صاحب في مزايا موت من مين تويد منزل طے کیے ہوئے نعمت صدی گزر کی ہے۔ ملاقات ہوسلم اسمی ونفترو پر ختم ہوا۔ بین کارے اتراء اور خلیف صاحب کی كار كيك جيكية مي نكامول سے او ميل موكئ - دل ميں يہ حسرت ہى روئنى كد لما فات كاسلىد كچوا ور دماز ہوتا . لىكين ب حرت بدہی میں نامل کی اور دہ اس کے کفلید ماحب ہی دنیاہے سدھار گئے۔

#### مطبوعات ادارة ثقافت اسلاميــه

اسلام کا نظریهٔ تاریخ مصنفه محمد مظهرالدین صدیقی ۱۳/۸ روپے

تحدید نسل مصنفه محمد جعفر شاه ندوی ۱۲ آنے

اسلام میں حیثیت نسواں مصنفه محمد مظہرالدین صدیقی ۱۳/۸ رویے

مسئلة تعدد ازدواج مصنفه محمد جعفر شاء ندوى ۱/۱۲ دویے

مصنفه رئیس احمد جعفری -/۵ روپے

اسلام کا معاشی نظریه مصنفه محمد مظهرالدین صدیقی ۱/۱۲ رویے

افکار غزالی مصنفه محمد حنیف ندوی ۸/۸ روپ

کمرشل انشرست مصنفه محمد جعفر شاه ندوی ۱/۸ روپیه

قرآن اور علم جدید مصنفه ڈاکٹر محمد رفیع الدین ۱۸/۲ روپے

حیات محمد مترجمه ابو پحیے امام خان ۱۳۲/۸ رویے

اجتمهادی مسائل مصنفه محمد جعفر شاه ندوی ۸/م رویے

-- اپنے مقامی تاجر کتب سے حاصل کریں یا براہ راست ادارہ کو لکھیں -سیکرٹری ال ارگ ثقافت اسلامید، - کاب روڈ ، لاھور

#### ENGLISH PUBLICATIONS OF THE INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE

ISLAMIC IDEOLOGY By Dr. Khalifa Abdul Hakim Rs. 12/- (in press)

ISLAM & COMMUNISM By Dr. Khalifa Abdul Hakim Rs. 10/-

METAPHYSICS OF RUMI By Dr. Khalifa Abdul Hakim Rs. 3/12

PUNDAMENTAL HUMAN RIGHTS By Dr. Khalifa Abdul Hakim As. 12

MOHAMMAD THE EDUCATOR By Robert L. Gulick Rs. 4/4

DEVELOPMENT OF ISLAMIC STATE AND SOCIETY

> By M. Mazheruddin Siddiqi Rs. 12/-

WOMEN IN ISLAM By M. Mazheruddin Siddiqi Rs. 7/-

ISLAM AND THEOCRACY By M. Mazheruddin Siddiqi Rs. 1/12

FALLACY OF MARXISM By Dr. Muhammad Rafiuddin Rs. 1/4

RELIGIOUS THOUGHT OF SAYYID AHMAD KHAN By B. A. Dar Rs. ro/-

Available at all booksellers or direct from:

The Secretary; INSTITUTE OF ISLAMIC CULTURE CLUB ROAD, LAHORE